

ایک عارات کا خواب رهیهایی کا خواب رهیهایی

www.taemeernews.com

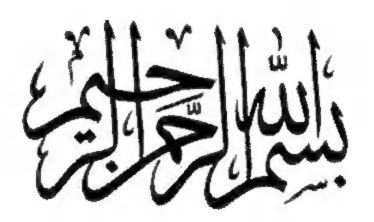

# ا بیک عام آدمی کاخواب

رشيدامجد

حرف اکادی ۵ راولینڈی

www.taemeernews.com

ریان اور ایمن کنام

### ابتام: كرتل (ر)سيد مقبول حسين (ستارة اتماز)

### جهله حقوق محفوظ

سنب: أيك عام آدمى كاخواب

معنف: دشیدای د

اشاعت: جولائي 2006ء

كبوزىك مرورق: ناصر عرفات

تعداد: بإنج سو

قيت: 130روپ

مطبع: محمود برادرز برهنگ بريس كوالمند ى راوليندى

ناشر: ترف اكادى 304/G بيناوردو و راوليندى

فون 5850317-051

### ترتيب

| 9  |                                                 | ينكل والا                       | 1  |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| 17 | < - MI < 4 MM + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | ایک عام آ دمی کا خواب           | 2  |
| 21 | U                                               | ہب مراقبہ کے اعترافات کی کہانیا | 3  |
| 41 | رن                                              | برانی آنکھوں ہے دیکھنے کا آخری  | 4  |
| 45 |                                                 | بونے آدمی کی دوسری کہانی        | 5  |
| 52 | **********                                      | يز ين                           | 6  |
| 57 | ********                                        | بليك ہول                        | 7  |
| 63 | **************                                  | مملع مين أكا جواشهر-٢           | 8  |
| 68 |                                                 | این ہونے کا احساس               | 9  |
| 72 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         | ایک دن اور                      | 10 |
| 76 | *********                                       | خزاں ویے پاؤں آئی               | 11 |
| 81 | 4=4116931144                                    | دم والپيس                       | 12 |
| 87 | **********                                      | عکس دیدهٔ چراغ                  | 13 |
| 92 | 4244-4224                                       | يکھر ی ہو ئی کہانی              | 14 |

#### www\_raemeernews\_com

15 معمل 15 معمل 16 معمل 16 معمل 16 معمل 16 معمل 16 معمل 17 معمل 17 معمل 17 معمل 18 معمل 11 معمل 12 معمل المعمل 15 معمل المعمل 15 معمل 16 معمل 17 معمل 18 معمل المعمل 18 معمل 18 م

SHETTHS.

المنس اورمير المساكردار المسامين اورمير عاكردار

markets.

www.taemeernews\_com

## بگل والا

یہ کہانی مجھے اس نے سائی جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن اسے اصرار ہے کہ اس کہانی ہے اس کا بڑا گہراتعلق ہے۔ یہ ایک عام ی جگہ پر مجھے اجا تک ہی مل کیا تھا۔ شاید اجا تک نہیں کہ میں اس کا منظر تھا اور یہ کہانی سننا جا بتنا تھا۔

کہانی کا زمانہ بیبویں صدی کی پہلی، دوسری، تیسری یا کوئی بھی دہائی ہوسکتی ہے۔ انیسویں صدی بھی ہوسکتی ہے اور شاید اکیسویں صدی بھی۔ بہرحال زمانے سے کیا فرق پڑتا ہے، جگہ بھی کوئی سی ہوسکتی ہے۔ یہاں وہاں، کہیں بھی، لیکن نہیں سے کہانی وہاں کی نہیں بہی کی ہے۔ کرواروں کے نام بھی ا،ب،ج بچھ بھی ہو سکتے ہیں کہ نام تو شاخت کی نشانی ہیں اور جاری کوئی شاخت ہے جی نہیں تو پھر نام ہوئے کہا نہ ہوئے تو کیا۔

ایک چیوٹی می چھاؤٹی میں کہ اس وقت چھاؤٹیاں چھوٹی ہی ہوتی تھیں، آج کی طرح نورے کا پورا شہر چھاؤٹی شہیں ہوتا تھا، تو اس چھوٹی می چھاؤٹی میں ایک بگل چی رہتا تھا، اس کے بگل پر چھاؤٹی جاگتی تھی، صبح سوہرے گہری نیند سوتے فوجی بگل کی آواز پر چوکک کر اشھے، جلدی جلدی کپڑے پہنتے اور نیم غنودتے، قطاروں بگل کی آواز پر چوکک کر اشھے، جلدی جلدی کپڑے پہنتے اور نیم غنودتے، قطاروں میں آکر کھڑے ہو جاتے، بگل کی نے اور اس کے اتار چڑھاؤ پر ڈول شروع ہوتی۔ یس آکر کھڑے ہو جاتے، بگل کی نے اور اس کے اتار چڑھاؤ پر ڈول شروع ہوتی۔ بہانی ہو جاتے، بگل کی آواز پر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہوتے اور جب تک بگل بچتا رہتا، ان کی بھاگ دوڑ جاری رہتی۔ بگل بجاتے وائیں ہوتے، اور جب بگل بجتا رہتا، ان کی بھاگ دوڑ جاری رہتی۔ بگل بجاتے وائیں ہوتے، اور جب بگل بجتا رہتا، ان کی بھاگ دوڑ جاری رہتی۔ بگل بجاتے ہوئے، بگل والے کی آٹھوں میں تفاخر کی آیک شان ہوتی، اسے اس بات کا احساس

تھا کہ اس کے بگل کی آواز پر بوری بلٹون إدهر سے اُدهر ہو جاتی ہے اور وہ اکثر اپنی بوی سے بھی اس کا ذکر کرتا۔

" بھلی مانس، میرا بگل نہ بجے تو پوری پلٹون سوئی رہ جائے۔"

بیوی بے نیازی سے شانے ہلاتی تو دہ کہتا، "جھوٹ نہیں بولتا، سپاہی کی تو کیا حیثیت ہوتا، سپاہی کی تو کیا حیثیت ہے، بڑا افسر تک میرے بگل کے تابع ہے۔" پھرخود ہی اس کا سر بلند ہو جاتا ....." میں کوئی معمولی چیز نہیں۔"

وہ اپنے بگل کو تھپتھیا تا ''پوری پلٹن کیا، ساری چھاونی اس کی ماتحت ہے۔'' اب بیوی کی آنکھول میں خاوند کے لیے ایک سرشاری کی نمی سی آ جاتی ..... واقعی وہ سیج ہی کہنا ہو گا اور اسے بگل والے کی بیوی ہونے پر ایک فخر کا سا احساس ہوتا۔

بگل والا مجھی مجھی اپنے دوستوں سے بھی کہتا .....'نیہ بگل نہیں اس کی آواز میں ایک جادو ہے اور اس جادو کا جادوگر میں ہوں۔''

اس کا سینہ پھول جاتا ..... ''اس کی آواز پر تو کمانڈنٹ بھی اپنے بستر کی گرمی چھوڑ کر گراؤنڈ میں آ جاتا ہے۔''

چھاؤنی میں چھوٹی موٹی پارٹیاں ہوتی ہی رہتی تھیں جس میں میاں ہوی دونوں کو رعوت دی جاتی۔ افسروں کی پارٹیوں میں تو عام سیابیوں کو شرکت کی اجازت نہ تھی لیکن سال میں دو ایک بار برے دربار منعقد ہوتے جس میں سب کو رعوت دی جاتی۔ بگل والے کی بیوی بھی کسی پارٹی میں نہ گئی، اے احساس تھا کہ وہ ایک عام سیابی کی بیوی بھی کسی پارٹی میں نہ گئی، اے احساس تھا کہ وہ ایک عام سیابی کی بیوی ہوئے کے ایک سیابی کی بیوی ہونے پر تیار ہوگئی۔ بگل ایسے قصے سنائے میں کہ وہ ای بار برے دربار میں شریک ہونے پر تیار ہوگئی۔ بگل

والے نے کہا، '' بھلی مانس کوئی اچھا جوڑا پہننا، تم کوئی معمولی عورت نہیں، بگل والے کی بیوی ہو، جس کے بگل کی آواز پر کمانڈنٹ بھی اٹینشن ہو جاتا ہے۔''

شادی کے ابتدائی دنوں کا ایک جوڑا ایسا تھا جے دو ایک بار ہی بہنا گیا تھا۔
کہیں جانے کا موقع بی کب ملتا تھا۔ بوی نے جوڑا نکالا، اسے کی رُخوں سے دیکھا،
خوب جی لگا کر استری کیا، پہنا تو اس کی جھپ ڈب بی بدل گئی۔ بگل والا خود دم
بخود رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی بیوی بہت خوب صورت اور بڑی
پُروقار ہے۔ اسے اکثر افسروں کی بیویوں کو دیکھنے کا موقع ملتا رہتا تھا۔

"اکی افسر کی بیوی بھی الی نہیں۔" اس نے سوچا۔

''اس کے تو پاؤں کی خاک بھی نہیں۔'' اور اسے یک دم فخر کا احساس ہوا۔ ''اور میں بھی تو بگل والا ہوں جس کے بگل کی آواز پر بوری کی بوری پلٹن مینشن ہو جاتی ہے۔''

بیوی غور سے اس کے چبرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے رہی تھی۔ "اجھانہیں لگ رہا؟"

"اچھا ..... بھلی مانس ، اتنا اچھا کہ بڑے سے بڑے افسر کی بیم بھی تمہارے سامنے تھم رہیں ہی بیم بھی تمہارے سامنے تھم رہیں سکتی۔" وہ لمحہ بھر جیب رہا پھر بولا ،" تم اب بھی اتنی ہی خوب صورت ہو، یُروقار۔"

بوی کے چبرے برشفق کے کی رنگ امجرے۔

اے ایک لیے کے لیے خیال آیا کہ اگر بیکی اضر کی بیوی ہوتی اور اس طرح نش پش پارٹی میں آتی تو سارے اس کے اردگرد ہو جاتے اور طرح طرح سے اس کی تعریفیں کرتے لیکن ووسرے بی لیے اس نے سرجھک کر اس خیال کو برے اس کی تعریفیں کرتے لیکن ووسرے بی لیے اس نے سرجھک کر اس خیال کو برے

بھینک دیا ..... "فیک ہے، میں سابی سہی لیکن معمولی سابی نہیں بگل بردار ہوں، میرے بگل پر تو کمانیت کا احساس میرے بگل پر تو کمانڈیت کا احساس میرے بگل پر تو کمانڈیت کا احساس موا۔ اس نے بیوی پر ایک تقیدی نظر ڈالی ..... "فیک، بالکل ٹھیک، فید۔"

پنڈال میں عورتوں اور مردول کے راستے الگ الگ تنصے وہ پہلی بار اس طرح کی کسی محفل میں آئی تھی، اس لیے گھبرائی سی تھی۔ الگ الگ راستے دیکھ کر بولی، ''تو تم اور میں الگ الگ ہوں گے۔''

''نو اس میں کیا ہے؟ تمہارے ساتھ اور عورتیں بھی نو ہوں گی۔'' پھر اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ ''اور تم کوئی معمولی عورت نہیں، بگل بردار کی بیوی ہو، جس کے بگل بر .......''

ال نے باتی بات نہیں کی اور جلدی سے اندر چلی گئے۔ ابھی بہت کم لوگ آئے سے۔ کربیاں تقریباً خالی تھیں۔ وہ سب سے اگلی قطار میں جا بیٹھی جہاں صوفے لگائے گئے سے۔ تین چار لوگ جو انظام پر مقرر ہتے، اسے اگلے صوفے پر بیٹھتے دکھے کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک نے اشارے سے دوسرے کی طرف پوچھا، ''یہ کون ہے؟'' دوسرے کی طرف پوچھا، ''یہ کون ہے؟'' دوسرے کی طرف دیکھتے رہے پھر ایک نے آگے بڑھ کر بڑے مؤدب انداز میں پوچھا، ''آپ کہاں دیکھتے رہے پھر ایک نے آگے بڑھ کر بڑے مؤدب انداز میں پوچھا، ''آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟''

"كينك سے-" الى في اپنے انداز ميں جواب ديا۔
الى كے ليج سے پوچھنے والے كا مؤدّب انداز كيد دم بدل حميا۔ اس في قدرے رو كھے انداز ميں پوچھا،" آپ كى تعريف."

"تعریف"، اے مجھ نہ آیا کہ تعریف کے کیامعیٰ ہیں۔

پوچھے والے کا رہا سہا مؤدّب انداز بھی ختم ہو گیا۔اب کے اس نے سرد لیج میں یوچھا، " آپ کس کی مسز ہیں؟"

مسز کے معنی اسے معلوم نقے، اس نے کہا، " بگل دار۔"

اس نے اپی طرف سے بگل دار پر بہت زور دیا تھا لیکن سننے والا ذرا متاکر شہ ہوا بلکہ اس کے چبرے پر ایک کرختگی آگئی،''آپ پیچھے آ جا کیں ۔۔۔۔ یہ کمانڈنٹ صاحب کی بیگم اور ان کے مہمانوں کی نشستیں ہیں۔''

ایک کھے کے لیے اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے یا کیا کرے، پھر جسے کوئی مشین حرکت کرتی ہے، وہ اپنی جگہ ہے اٹھی اور پیچیلی قطار میں جا جیٹھی۔تھوڑی در میں بیکات کی آمد شروع ہو گئے۔ ایک دوسرے سے سلام دعا کرتی وہ کرسیوں پر جیلنے لگیں۔ آوسی سے زیادہ کرسیاں بھر گئیں۔ استے میں ڈپٹی کمانڈنٹ کی بیگم اندر آئی۔ انتظام كرنے والے ان كى طرف دوڑے كئے۔ جنك جنك كر آ داب بجا لائے اور ان کے لیے نشست الاش کرنے لگے۔ محومتی نظریں اس بر آن تکیں۔ وہی مخص جس نے اسے صوفے سے اٹھایا تھا، یاس آیا اور بولا، "یہاں ڈیٹی صاحب کی بیٹم بیٹھیں گی، آب بیجے چلی جائیں۔'' اے لگا جیے کسی نے اے تالاب میں غوطہ دے کر باہر نکال لیا ہے۔ کچھ کے بغیر بیینہ یو نجھتے ہوئے وہ اپن جگد سے اٹھی۔ آدھی سے زیادہ قطاریں بحر گئی تھیں۔ وہ ایک خالی قطار کے کونے میں جا جیٹی۔فنکشن شروع ہونے میں ابھی در بھی اور مہمان آ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ قطار بھی بھر گئی۔ اس سے تجیلی دو قطاروں میں بھی خواتین بیٹے گئیں۔ اب صرف آخری قطار خالی رو گئے۔ استے میں کوارٹر ماسٹر کی بیوی اندر آئی۔عہدے کے اعتبارے تو اس کا خاوند تائب صوبیدار تعالیکن راش اور دوسری چیزوں کے لیے سب کو کوارٹر ماسٹر کی خوشامد کرنا برتی تھی۔

اسے و کھے کر انتظامیہ کے سارے لوگ اس کی طرف بڑھے اور ساتھ بی اس کے لیے نشست کی تلاش شروع ہو گئے۔ ایک بار پھر اے اپی جگہ سے اٹھایا گیا۔ اب صرف آخری قطار تھی۔ وہ پیینوں پسین شرم سے گردن گردن زمین میں ڈونی اپنی جگہ سے اعلی اور آخری قطار کی آخری کری یر بین گئے۔ اے یوں لگ رہا تھا جیے ساری خواتین مر مر کر اے د کھے رہی ہیں اور ایک دوسرے سے جدمگوئیاں کر رہی ہیں۔

بگل بردار ..... بگل بردار ..... بگل بردار، جیسے آواز سٹیاں بجاتی اس کے کانوں میں بگل بجا رہی تھی۔ اے بالکل معلوم نہ ہوا کہ کب فنکشن شروع ہوا، کب ختم ہوا۔ جائے کب بی گئی اور کب لوگ ایک ایک کر کے جانے لگے۔ وہ اپنی جگہ سے بلی تک نبیں، یوں لگ رہا تھا، کسی نے اس کی آنھوں کو پھرا دیا ہے اور ٹانگیں پقر کی سِلیں بن حمیٰ ہیں۔

بہت در ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلی تو بگل بردار اے تلاش کرتا اندر آ سیا۔ وہ ای طرح جیف ایل کری پر بیٹی تھی جیے کسی نے اسے اور کری کو ایک ہی پھر سے تراشا ہے۔

" بھا کوان، سب طلے گئے اور تم ابھی تک میبیں بیٹھی ہو۔" وہ کھے نہ بولی، دوموٹے موٹے آنسواس کے گالوں براڑھک سے۔ "خرتو ہے نا .... تم تھیک تو ہو نا؟" بگل بردار تھبرا میا۔ " کھے نہیں۔" وہ تیزی سے اٹھی اور تقریباً دوڑتی ہوئی باہر نکل ممیا۔ آ کے آ کے اور بگل بردار چھے چھے۔ رائے بر اس نے کوئی بات نہ کی لیکن کمرکی دہلیز یار کرتے ای وہ چوٹ چوٹ کر رونے گی۔

"أتى تذكيل ..... اتنى تذكيل"

بگل بردار کے بار بار پوچھنے پر وہ پھکیوں کے درمیان بس آتا ہی کہہ پاتی ......''اتی تذلیل۔''

" آخر ہوا کیا؟" اب بگل بردار کو غصہ آنے نگا۔" کھے کہو بھی تو۔"

معلوم نہیں کیے توڑ توڑ کر، وتفول وتفول ہے اس نے ساری بات سائی۔ بگل بردار چپ ہو گیا۔ پچھ کے بغیر وہ چھت پر چلا گیا اور منڈیر پر کبنیاں فیک کر کسی عمری سوچ میں گم ہو گیا۔ بس ایک چپ تھی جو اس کے ارد گرد سرسرا رہی تھی۔ منڈیر پر کبنیاں نکائے وہ چھاؤنی کی طرف دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، پھر اچا تک اس کے بی میں جانے کیا خیال آیا کہ وہ تیزی سے مڑا، نیچ آیا۔ یوی کپڑے بدلے بغیر چار پائی پر جانے کیا خیال آیا کہ وہ تیزی سے مڑا، نیچ آیا۔ یوی کپڑے بدلے بغیر چار پائی پر ایٹ گئی تھی۔ سوتے میں بھی لگ رہا تھا کہ اس کی آٹھوں میں آنو الڈر ہے ہیں۔ وہ پیند کھے چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے دیوار سے بگل اٹھایا اور تقریباً دوڑتا ہوا باہر آگیا۔

چھاؤنی کا سارا علاقہ سنسان تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس چبوترے پر چڑھ گیا جہال کھڑے ہوکر روز صبح بگل بجایا کرتا تھا۔ ایک لیمے کے لیے اس نے سوئی ہوئی بیرکول اور بنگلول کو دیکھا اور بوری توانائی سے بگل بجانے لگا۔

کھ بی در میں ساری چھاؤنی میں بلیل کے گئے۔ بیرکوں میں سوئے ہوئے سپائی بڑ بڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ گھڑیوں پر نظر ڈائی، ایک دوسرے کو دیکھا۔ بگل کی آوازمسلسل کونج رہی تھی۔ جوان افسر سب پتلونیں چڑھاتے، تے کہتے پریڈ میدان کی طرف بھائے چلے آ رہے تھے۔ کماغزنے، ڈپٹی کماغزنے سب آگے بیجے، ایک دوسرے سے یوچھتے ۔۔۔۔۔ کماغزنے، ڈپٹی کماغزنے سب آگے بیجے، ایک دوسرے سے یوچھتے ۔۔۔۔۔ کہاغزنے، ڈپٹی کماغزنے سب آگے بیجے، ایک دوسرے سے یوچھتے ۔۔۔۔۔ کہاغزنے، ڈپٹی کماغزنے سب آگے بیجے، ایک

قطاریں بن محتیں، پکل مسلسل نے رہا تھا۔ چھوٹے افسر نے بزے سے،

بڑے نے اپنے بڑے ہے، ڈپٹی نے کمانڈنٹ سے پوچھا، "مرید ایمر جینسی کیسی؟"

کمانڈنٹ نے نفی میں سر ہلایا۔ بگل تھا کہ مسلسل نے رہا تھا۔ ای کا سانس
پھول گیا تھا۔ سینہ دھوکئی بن گیا تھا لیکن بگل ..... جب کمانڈنٹ نے آگے بڑھ

کر اس کے ہاتھوں سے بگل چھیٹا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، بہے جا
رہے تھے، کچھ کے بغیر وہ چور ہے اترا اور روتے روتے دوڑتا ہوا گیٹ سے باہرنکل گیا۔

-----

# أيك عام آدمي كاخواب

انگلیاں شل اور آنکھیں پھرا گئی ہیں۔

انگلیاں اس چینل کو تلاش کرتے کرتے شل ہوگئی ہیں جہاں ہے وہ اپنی
پند کی خبریں سننا چاہتا ہے، اور آئکھیں اس خبر کی سرخی کو تلاش کرتے کرتے تھک گئی
ہیں جے پڑھنے کا در آئکھیں سے منتظر ہے لیکن ند منظر بدلتا ہے نہ چینل ملتا ہے، نہ وہ
سرخی نظر آتی ہے، شروع شروع میں صرف ٹی وی کا چینل تھا، اس کا خیال تھا کہ شاید
وہ خبر جے سننے کو اس کے کان ترس مجئے ہیں، کسی اور چینل پرسی جا سکتی ہے، نی نئی
وُش آئی تو خاصی مبھی تھی، جن وہ چار طنے والوں کے پاس ڈیش تھی، وہ ان سے کرید
کرید کر خبریں یو چھتا۔

''کوئی تازه خبر؟''

جواب دینے والا خبروں کی بجائے تفریکی پردگراموں کا ذکر کرتا، نیم عریاں جسوں کے گرد کرتا، نیم عریاں جسوں کے گرداز بن کو چینے لے لے کر بیان کرتا، وہ اُن سی کرتے ہوئے پوچیتا۔ "خبریں بھی تو سی ہوں گی؟"

عموماً جواب ملتا "بإرخري توكم بى سفتے جير"

وہ مایوں ہو جاتا، ذرا ڈِش سٹی ہوئی تو اس نے کچھ ہے جوڑ کر بوی ک خالفت کے باوجود ڈِش لگوا لی۔ بچوں کی ضد تھی کہ وہ سائیڈ رکھی جائے جہاں تفریکی پردگرام زیادہ ہیں، لیکن اس نے ان کی تمام تر کالفت کے باوجود خبروں والے جھے کو ترجی دی۔ اس طرف تفریکی چینل دو تین می شھے۔ اب تو روز رات مجئے تک، جب

یجے سو جاتے، خبروں کے چینل کو آگے پیچیے کرتا رہتا، لیکن وہ خبر کہیں نہ تھی، مگر 💶 مایوں نہ ہوا۔

ایک ندایک دن تو اس خرکوآنا بی ہے، اس دوران دو مع اشتے بی اخبار بھی دیکتا، وہ سرخی کب کے گی؟ زندگی کے پیاس برس بیت سے، وہ سرخی کب کے كى؟ كيك كى بھى كەنبىل، ليكن دومرے عى ليے الے اليے آپ كو ڈانث ديتا۔ ايك دن اسے خیال آیا شاید وہ خرکیل درمیان میں جہب جائے اس کے محر جو اخبار آتا تھا، اس کی ایک ایک سطر یده کر اے احساس ہوتا کہ بیرونی چیائے ہوئے ہے معنی حرف یں، جن کو ایک ڈھیر کی صورت اخبار کے صفحات میں پھیلا دیا جاتا ہے، اس نے سوجا کہ شاید کوئی دوسرا اخبار بہتر مولین ایک سے زیادہ اخبار لینا اس کی عادت نہیں تقى، وفتر مي بحى أيك اخبارة تا تعار الله في محر كا اخبار مختلف كرا ليا، ليكن بدومرا اخبار بھی ہرمنے مردولفظوں کا ایک ڈھیر اس کے سامنے پھیلا دیتا جن میں سے اشخے والی سراند اسے دن بحر بریشان رمحتی۔ اب اس نے ایک اور طریقد اپنا لیا، مبح ذرا جلدی گھر سے نگل پڑتا اور وفتر جانے سے پہلے اخباروں کے اسٹالوں پر کھے در رک جاتا جہال کی اخبار لئک رہے ہوتے۔ وہ جلدی جلدی سب پر ایک نظر ڈالا۔ وہی سراند بحرے مردہ لفظ، ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے، وہی برانی خبریں سفظ سنظ انداز سن وي چرے مرف ماسك بدلتے بياتو وي التين بي مرف كفن بدلے مے بین، وہ انہیں ایکھتے ہوئے سوچتا۔ وہ خرکب جمعے گی۔

ایک دن دفتر علی کی نے ذکر کیا کہ اگر ڈِش کے ساتھ ایک ایل این بی لگا فی جائے تو بچھ چینل اور آ جاتے جی وان علی سے بچھ نیوز کے بھی جیں۔ بہلی تاریخ کو آئے تو بچھ چینل اور آ جاتے جی وان علی سے بچھ نیوز کے بھی جیں۔ بہلی تاریخ کو آئے پر بہت جر کر کے اس شنے بچھ جیے بچا لیے اور آیک نی ایل این بی لگوا لی۔

جینل دکنے ہو گئے، بیچ بڑے خوش ہوئے لیکن اس کو اب بھی کھے نہ ملا۔ ان نے نوز چینالوں پر بھی وی پرانی خبریں تھیں، وی پرانے چرے، مرف بھی ماسک بدل جاتا۔

ریوٹ اٹھا کر چینل محماتا رہتا۔ محماتے محماتے الکایاں شل ہو گئیں۔ تلاش کرتے ہی محمات ہو گئیں۔ تلاش کرتے ہی محمی پھرائٹی لیکن وہ خبر نہ ٹی جاسکی نہ پڑھی جاسکی۔ اب اے ہلی ہلی سانس کی تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ زیادہ دیر تو بیٹا نہ جا سکتا، نیم دراز کیفیت میں ایک آدھ اخبار دیکھ لیتا۔ اسٹال تک جانا موقوف ہو گیا تھا۔ ٹی وی بھی زیادہ دیر نہ دیکھا جا سکتا۔ بس جلدی چینل بدلتا رہتا۔ شام کو نیچ ریموٹ سنجال لیتے اور دواس منظر سے باہر ہو جاتا۔

ایک دن اچا تک سائس کی تکلیف بڑھ گئے۔ ریموٹ اس کے ہاتھوں ہی جی رہ گیا اور آئھیں چیچے سے بند ہو گئیں۔ اس کے بیٹے نے اپنے کسی دوست کو کہد کر اخبار جی خبر لگوا دی۔ وفاتیات کے کالم جی سب سے بیٹے تین سطری ایک خبر چھی:

"مام آدی این عام آدی کل دات وفات پا گیا۔ نماز جنازہ جی بہت سے عام آدی این عام آدی کل سہ پہر ادا کی جائے گی۔"
معلوم نہیں اب وہ بی خبر پڑھ سکتا تھا کہ نیں؟

# شبِ مراقبہ کے اعترافات کی کہانیاں (۱)

مرشد سے ملنے سے پہلے، معمول سے زیادہ کچھ جانے کی خواہش ہی نہمی،
اور نہ شاید ضرورت کہ کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے کی کیفیت میں بسر ہو رہی تھی۔ معمول
سے زیادہ کچھ جانے کی کس اسے اس درویش سے پڑی جو بڑے پارک کے ایک
تالاب کنارے بیٹا پانی میں ککریاں پھیکٹا رہتا تھا۔ سیر کرتے ہوئے ا اکثر وہاں
رک جاتا اور فیر ادادی طور پر ککریاں پھیکٹے کے ممل کو دیکتا، سجھ نہ آتی کہ درویش کیا
کر رہا ہے، آخر ایک دن ہوجے ہی بیٹا۔

درویش مسکرایا اور بولا، "مرکنگری بانی کی ایک نی سطح بناتی ہے۔" اے کی سمجھ نہ آیا ....." "تو بھر؟"

ذرویش نے اسے محورا اسد عماد اپنا کام کروہ بیتبارے بس کی بات نیس۔' اسے حصد تو آیا لیکن مجمد کے بغیر آمے نکل میا۔

سیر کرتے تالاب کے پاس پہنچا تو رکنے کو بی جابتا لیکن درویش کے غصے سے ڈرتے آگے بوج جاتا، دو تین دان تذبذب میں گزرے، پھر وہ تھیر حمیا۔

"من محمنا جابتا مول-"

دردیش مترایا .... "ابتم ماست پرآ مجے مور طلب بنیادی کفی ہے جس سے سارے درواڑے کھلتے ہیں۔"

" ين يه دردازے كولنا جابتا ہول، برك يك كو جانا جابتا ہول."

ورویش بولا ..... "جاؤ مرشد کو طاش کرو۔"
"مرشد" اس نے بوجھا - " وہ کھاں لے گا؟"
"درشد" اس نے باس" درویش نے کھا ..... "فظرین کملی رکھو"

"می تو مہیں جانا ہوں۔" اس نے مرشد سے کہا۔

مرشد متكرايا ..... " جائة تو بم بهت بكه بوت بين، اصل چيز تو اس كا اقرار هيد"

"اقرار……!"

'' پال اقرار'' مرشد نے کیا .....' پہلے تنی پھر اثبات۔ اس کے بغیر اقرار نہیں موسکتا۔''

"اور اقرار کے لیے" اس نے اپنے آپ سے کیا ....." پہلے محبت اور کار ڈر پیدا کرنا جاہے۔"

مرشد مسكرایا ..... "بروہ مقام ہے جہاں خوشی مذہت بیدا كرتی ہے اور مذت عی راہ سلوك كاسب سے بوا چر ہے۔ " اس نے كيا ..... "تو اس چركو بنانا جاہے۔"

بھر نے عار کامنہ بند کیا ہوا تھا، = اعد اترے تو اوّل اوّل اعدمیرے نے انہیں نولنا شروع کر دیا۔ سیلن زدہ اعدمیرا ان کے وجودوں پر ریکنے لگا۔ دونوں ہاتھ بیر مارتے آ کے نکل آئے، اب مرکی دھند کا علاقہ شروع ہوا۔

مرشد بولا ..... "آك يوص سے كيا مردود بنا يزے كا۔"

اس نے بوجھا ..... دوکس کا مردود؟"

مرشد نے کیا ..... "اپ آپ کا۔ اور جب تم خود کو رد کر دو کے تو رد میں قول کے مقام پر پہنچ جاؤ کے۔"

سرمنی دھند سے گزرتے اس کا وجود بھی سرمنی ہو گیا۔ سارے متعلقات دور کہیں پیھے رو سکئے۔

اس نے سوچا ..... "ميرا وثيقه مو كيا-"

مرشد نے اس کی سوچ سن کی اور بولا ..... " تمہارے باطن نے اس و شیقہ پر شہادت دی۔ "

اور سیل سے زا (بھید) کی کیفیت شروع ہوئی جو ایک دائرہ کی طرح تھی۔

■ دائرے کے کردا کرد محوما، محومتا رہا، معلوم نہیں ایحہ بیتا یا صدیاں گزر گئیں، لیکن اندر داخل ہوسنے کا داستہ نہ طا۔اس نے مرشد سے کہا .....

مرشد بولا ..... "اس امرار کو دائرے کے ارد گرد رہ کر دیکھو ..... بیا نہ دائرے سے ارد گرد رہ کر دیکھو ..... بیا نہ دائرے دائرے کے اندرے

دوکس طرح"

''اس کیے کہ .....'' مرشد نے کہا .....''نقطہ کوئی طول، کوئی عرض، کوئی عمق نہیں رکھتا۔''

> "تولا شے کو علی کیسے دیکھول" وہ بے چارگی سے بولا۔ مرشد بنیا ....." ووٹول نقطول کے درمیان خط مجنج لو۔"

"دوسرا كون؟" ال في حيرت سے يوجها۔

''ایک تم، دوسرا وہ'' .....''خط سمجینج لو سے تو تمام شکلیں نقطے بی سے وجود میں آئیں گی۔''

"شاید نمیک علی کہتے ہو" وہ بربرایا ......""نقطہ علی موجود ہے اور نقطہ علی غائب۔"

سرکی دهند میں اُڑتے اُڑتے جب یکر فوٹے تو وہ چلایا ....."مرشد میرے یکر ٹوٹ رہے ہیں۔"

مرشد نے کہا .... مہارک ہو .... یہاں سے تیری بقاء کا سفر شروع ہوا۔'' آہستہ آہستہ وہ بنچے بیضنے لگا، اور آہستگی سے اس کے پاؤں نے زمین

کو پھھوا۔

"بی بھی بجیب بات ہے۔" اس نے سومیا ....." زمین پر تھا تو اُڑنے کی خواہش ہے جین رکھتی تھی، اُڑا ہوں تو زمین محینے لیتی ہے۔"
"دی حقیقت ہے۔" مرشد مسکرایا۔

یہ سفر شاید ایک ہزار ایک راتوں کا تھا، یا صرف ایک رات کا، مرشد نے جانے ہے۔ بہلے کہا .....

"جب کی تعریف کرتے ججک نہ آئے اور خالفت کرتے دیر تک ماال رے تو سمجھ نما مال رہے تو سمجھ نما میں اپنا اظہار رہے تو سمجھ نم زندہ ہو، کیونکہ ذات صفات کے پردے بی میں اپنا اظہار کرتی ہے۔"

اس نے کہا ..... "میں نے اسے دیکھا، سمجھا، لیکن میرے پاس اس کا کوئی امنہیں۔"

مرشد نے جواب دیا ۔۔۔۔۔ ''بی وہ ایک قوت ہے، چلوتم اے انربی کہدلو۔''
یہ کہہ کر مرشد نے پر پھیلائے اور اُڑتا ہوا سرکی دھند میں غائب ہو گیا۔
صبح اٹھ کر اس نے سوچا ۔۔۔۔۔ واقعی وہ ایک انربی ہے، اس عظیم کمپیوٹر کا
خالق جس میں کئی سوف ویئر کام کررہے ہیں، ان گنت چینل ہیں، جن پر کئی ک ڈیز
چل رہی ہیں۔ ایک ی ڈی میں بھی ہوں، جس کا اپنا طے شدہ وقت اور پروگرام ہے،
اگر کوئی بریک ڈاؤن نہ ہوا تو گھنے، منے، سینڈ تک متعین ہیں، ایک کلک اور پروگرام
ختم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کوئ جانے ہیں کئی دوبارہ آن ہو جائے
اور کسی دوسرے چینل پر چل پڑے ۔۔۔۔۔ کھر کون جائے ہی ڈی دوبارہ آن ہو جائے
اور کسی دوسرے چینل پر چل پڑے ۔۔۔۔۔۔ کون جائے ہیے گ

#### **(٢)**

اِن دنوں مرشد کا کچھ بید نہ چانا کہ کب آیا، کب ممیا۔ بلک جھیکنے میں باتیں کرتے کرتے اُڈاری ماری اور بیا اس جاء آنا ایا کہ چلتے جلتے، بیٹے بیٹے احساس موتا کہ کہ ساتھ ہے۔ تنہائی کے دنوں میں وہی معمول تھا کہ دفتر ہے آ کر پچھ آرام، پھر شام کی سیر، بڑے یارک کے واکٹ ٹریک کے وو چکر لگا کر، کول کے تالاب کے ساتھ چلتے اس وران پھر کی سِل پر بیٹھنا، جہاں مجمی محمار بی کوئی آتا تھا۔ ان دنوں یمی تنیائی تھی، سیر کرتے ہوئے بھی دفتر اور گھر ذہن پر سوار رہتے، الجھن ی ہوتی کہ مرشد کے ہوتے کیسی کیسی یا تیں ہوتی تھیں۔ کم از کم سیر کے دوران نو وه پُر پھیلا کر اُڑ سکتا تھا، سرمنی وهند کو چھوتا سچھ جاننے کی سعی کرتا، سوال كرتاء كرى كر ك جواب طنة ، كي ك نه طنة ليكن أزان كا حرو تو اي جكه تها، ليكن اب کئی دنوں سے مرشد غائب تھا، وہ ٹریک کے دو چکر لگا کر حسب معمول کنول کے تالاب سے ہوتا، پھر کی سِل یر آ جیفا۔ دفعتہ اصاس ہوا کہ مرشد ساتھ جیفا ہے۔ "كهال يط ك تقع " اس كي آواز من شكايت تقي -"من كمال حميا تفاء يبيل تفاء" مرشد مسكراما "يہال كہال .... مجمع تو نظر نہيں آئے۔" " ہونے کے لیے دکھائی دینا بی ضروری نہیں۔"

"مرف ديكها نه كرو، محسول بهي كيا كرو"

"میری تو نظر بی کزور ہوگئ ہے۔" اس نے عیک صاف کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا ....." کی میک میاف کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا ....." کی میکھ میں آتا، نظر اتی تیزی سے کیوں گر رہی ہے۔"
"موتیا تو نہیں اُتر رہا؟" اس کے ساتھی نے کہا۔

"ثاير.....

"تو فوراً ڈاکٹر کو دکھاؤ۔"

ڈاکٹر نے مختف زاویوں سے اس کی آتھوں کوٹول کر، دبا کر دیکھا، ٹارچ کی روشی میں اس کی پُتلیوں کا جائزہ لیا اور بولا ..... ' تقریباً چوسات مبینے لگیس کے موتیا براؤن ہونے میں، اس دوران آپ کی نظر مسلسل محرتی رہے گی۔'

مرشد بنیا ..... میلواس دوران تم نظر کی بجائے کی عقل کا استعال بھی کراو۔ ' دولیکن تم بی تو کہتے ہو کہ عقل اس کے راستے کی دیوار ہے۔ ' "میں دنیاوی عقل کی بات نہیں کر رہا۔'' مرشد بولا ..... 'دشعور کی بات کر رہا

ہوں اور شعور کا تعلق محسوں کرنے ہے بھی ہے۔''

اس نے جواب دیا ..... "میں تو اے بیشہ بی محسوں کرنے کی کوشش کرتا موں، لیکن دی بھی قریب آتا ہے، بھی دور، بہت دور چلا جاتا ہے۔" مرشد بولا ....."اس کا دور جانا بھی ایک ادا ہے۔"

" مجمعے تو اس كى اطاؤل نے مار دیا۔" وہ بنا۔

"وعشق میں مرنا تو پرتا عی ہے۔" مرشد مجی ہسا۔

دونوں چلتے ہوئے کول کے تالاب کتارے دومری طرف آ کے جہال سے شہر کی جبران سے میں گرف آ کے جہال سے شہر کی جبران روشنیاں رقص کرتی دکھائی دے ربی ہیں، نیم اندھرے سے روشنیوں کا رقص مجیب لفف دے رہا تھا۔

مرشد کہنے لگا ..... "اندمیرے اور روشی میں کتنا باریک سا فرق ہے لیکن ہمیں کتنا بُعد محسول ہوتا ہے۔"

وه کچھ در سوچتا رہا ..... "شاید ایبا عی زندگی اور موت میں مجمی ہے۔"

"أيك لحد بهي معديال بن جاتا ہے۔"

" كيے؟" اس نے بوجھا۔

مرشد بولا ..... "أيك مخض قبرستان سے گزر رہا تھا۔ باؤں بھسلا تو أيك ثوثى مولئ تو ايك ثوثى مولئ قبر ميں جا گرا۔ چند لحول بعد لكا تو معلوم ہوا بزار سال بيت كے بين - "

اس نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے طور پر سوچا ایک لیحہ اگر ہزار سال میں بدل سکتا ہے تو فنا بقا میں کتنی در میں تبدیل ہوگی۔ مرشد نے اسے چپ د کھے کر بوجھا ..... "کیا سوچ رہے ہو؟"

"ننا اگر بقا ہے تو چر بقا کیا ہے؟"

"صرف لفظول كا فرق ہے۔"

اس نے پوچھا ..... "وقت، ذات ہے یا صفت؟"

مرشد نے کہا ..... "مغت، اس لیے کہ ذات کی بیں بھی نتقل نہیں ہوتی، بال صفات کا کچھ حصہ عطا ہو جاتا ہے۔"

ال نے دعا مانگی ..... "اے ذات! مجھے اپنی اس صغت کا پھھ حصد عطا کر کہ میں دوسری طرف جا کر واپس آسکوں۔"

مرشد بنسا ..... "دومری طرف جانا مجی جائے ہو اور والیسی کی وعامجی ماسکتے

اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں تھا، تو کیا جمارا مقدر دائرے سے سر تکرا تکرا کر ختم علی جاتا ہے۔

اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مرشد حسب عادت اُڈاری مار کب کا جا چکا تھا۔

کول کے تالاب کنارے پھر کی سِل پر بیٹے اندھرا گرا ہو گیا۔ بیوی بھی اپنا چکر لگا کرآ می اور بولی ۔۔۔ اپنا چکر لگا کرآ می اور بولی ۔۔۔ ویلی آج تو بہت دیر ہو گئے۔' اس نے کوئی جواب نہ دیا، چپ جاپ اس کے ساتھ چل پڑا۔

#### **(r)**

بری بی پریٹانی کے دن تھے، مرشد کا دُوردُور تک کوئی پید نہ تھا۔ اس کی میز سے ایک ابم فائل کم ہو گئی تھی، اکوائری جاری تھی اور اگر دو قصوروار قابت ہو جاتا تو نوکری تو جاتی بی اور بہت کھے بھی بھکٹنا پڑتا۔ ایسے میں مرشد کی ضرورت تھی، جاتا تو نوکری تو جاتی بی اور بہت کھے بھی بھکٹنا پڑتا۔ ایسے میں مرشد کی ضرورت تھی، اس برشام کول تالاب کنارے پھر کی سِل پر بیٹے کر اس کا انتظار کرتا۔ سیر تو برائے نام بی تھی، ایک چکر بھی پورا نہ ہوتا اور اکتابت ہونے گئی۔

"ب اعتبار بھی عجب شے ہے۔..." بیٹے بیٹے خیال آیا۔ "میں اتی جلدی لوگوں پر اعتبار کر بیٹمتا ہوں۔"

" بی تو سادگی ہے اور سادگی اسے بہت پیند ہے۔" آواز سن کر وہ چونکا۔ مرشد جانے کب کا آ بیٹا تھا۔

"كرم چلے محے تے ...." اس نے كها ....." بي إن دنول....."

" محمد معلوم ہے" مرشد بولا۔

" وجماس كي معلوم ب ال في جرت سه يوجها

"میں تہارے اندر محی ہول اور باہر محی-" مرشدمسکرایا۔

"لوّ من كيا كرول....."

"انظار" مرشد نے کہا ....."انظار میں مزہ بھی ہے اور دکھ بھی، اور تم جاتے

= ليكن بير راسته آكے بند ہے۔" وہ بديد اليا\_

"كونى راسته بند تيس موتاء"

الکین فی الحال تو راستہ بند بی تھا، آگے بھیا تک تاریکی تھی، پچھ بچھ نہ آتا کہ کون دوست ہے، کون دشمن، دن بجر لوگ اس کے سائنے آکر اس کی دیانت کی تعریفیں کرتے اور دروازے سے نگلتے بی اس کے کئی تاکردہ گناہوں کی سزا بھی دیتے۔ اس نے سوچا: ''یہ دنیا بھی عجب ہے، ہر شے دو چرے رکھتی ہے۔''
دیتے۔ اس نے سوچا: ''یہ دنیا بھی عجب ہے، ہر شے دو چرے رکھتی ہے۔''
دیتے۔ اس نے سوچا: ''یہ دنیا بھی عجب ہے، ہر شے دو چرے رکھتی ہے۔''

"پر فاصلاتو ہے"

"فأصله طلب كا امتحال بي

امتحان میں مزائ کو اعتدال پر رکھنا کتنا مشکل ہے، اس کا خوب اندازہ ہو رہا تھا۔ بیوی بیج الگ پریشان۔ اس کے چڑچڑے بن سے پریشان بیوی بار بارکہتی ..... "جو ہونا ہے ہو جائے گا کیوں اتنا کڑھتے ہو۔"

"کرها ال لیے ہوں کہ میں نے پھی ہیں کیا، آخر بیک بات کی سزا ہے۔"
مرشد نے جو دیر سے چپ تھا، سکوت توڑا ..... "بید ایک کیفیت ہے اور
کیفیت کا عرصہ برزخ کی طرح ہے۔"

''لیکن برزخ میں زیادہ عرصہ نہیں گزارا جا سکتا۔'' اس نے ناخن کریدتے ہوئے کہا۔

"تو پھر نکلو يہال ہے، آگ كى خبر لائيں-"

مرشد آگے آگے، = بیجے بیجے اس لیے سفر پرنکل پڑے، جے اس درخت پرختم ہوتا تھا، جو بولا تھا، کیکن اور ختا ہوتا تھا، = جو بولا تھا، کیکن اور تھا، سننے والا بھی کوئی دوسرانہیں تھا، =

خود تھا۔ جو واصف ہے وہی موصوف ہے، تو پھر میں کیا اور تو کیا .....سفر کے معنی کیا؟ اس نے کہا ..... ' مرشد چلو واپس چلیں، ہم تو اپی ذات کے دائرے ہی میں پھر رہے ہیں۔''

مرشد ہسا ..... 'دلیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم دائزے کی لکیر کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں، مرکزہ کے ساتھ نہیں''

اس نے پوچھا ....."تو مرکزہ تک کیے پہنچیں گے۔"

"اسباب سے نظر اٹھاؤ اور سبب پر مرکوز کرو تو مرکزہ خود بخود سامنے آ جائے گا۔"
نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی کول کا تالاب تھا، شام زینہ زینہ نیچے اتر رہی تھی اور ہلکی
تقاب پر رقص کرتا اندھرا چاروں طرف بھیل رہا تھا، ﷺ اور مرشد چیپ چاپ بیٹے اپنے
اپنے دائرے میں مرکزہ کو تلاش کر دہے تھے کہ اس کی بیوی نیم دوڑتی، ہانچی آئی:

"م يهال بيض مور من جارول طرف تلاش كر آئى-"

"خير ہے ..... کيا ہوا؟"

" ابھی ابھی ..... صاحب کا فون آیا ہے کہ ..... فائل کا پیتہ چل ممیا۔" کیا۔۔۔۔؟" وہ اچھل کر کھڑا ہو ممیا۔

"فائل تبہارے کلرک نے پڑائی تھی ..... کمپنی والوں سے رشوت لے کر ..... وہ مان بھی کیا ہے۔" بیوی نے پھولی سانسوں میں بات کو کلائے کر دیا۔ وہ مان بھی کیا ہے۔" بیوی نے پھولی سانسوں میں بات کو کلائے کر دیا۔ وہ ایک لبی سانس لے کر دوبارہ پھر کی سِل پر بیٹھ کیا۔ مرشد حسب عادت اُڈاری مار بھی کا جا چکا تھا۔ اسے خیال آیا:

'' یہ بھی خوب ہے ۔۔۔۔ یہ فائل نہ کمتی تو میں اتنا سفر کیسے کرتا ۔۔۔۔ مرشد ٹھیک ہی کہتا ہے ۔۔۔۔ جو فکر ہے، وہی ذکر ہے۔''

### **(**r)

جب خوشہو بھرے دن تھے۔ پیلے بھول نے نہکتے ہوئے موسم کی آمد آمد کی خبریں بھیلا رہے تھے، وہ سیر کرتے ہوئے جموم جموم جاتا کہ بید دن خوشہو کے دن تھے۔ اس کی خوشہو کی جس سال بیں ہفتہ دل دن کے لیے ہی بیدار ہوتی تھی، ورنہ سارا سال اسے خوشہو بدہو سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اچا تک ہی کسی تھکھلاتی صبح شیو کرتے ہوئے اسے احساس ہوتا کہ شیونگ کریم بیل تو خوشبو بھی ہے۔ اس پر وہ وجدانی کیفیت بیس آ جاتا۔ صابن کو اٹھا کر سوگھنا، شیونگ کریم کو تھیتھیا کر چبرے پر ملئا، بعد میں کریم بھی نگاتا، خوشبو کا اسپرے کرتا۔ اس کے طنے جانے والوں کو معلوم ہو جاتا کہ بید خوشبو کے دن جیں۔ سب سے پہلے تو بیوی ہنستی سے دن گلنا ہے تمہاری ناک کھل گئی ہے۔''

وہ جموعتے ہوئے کہتا ..... 'مرطرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔''

لیکن خوشہو کا بیر رقص چند دن بی رہتا، پھر کسی دن اچا کف اسے احساس ہوتا کہ شیونگ کریم میں خوشہو ہیں، صابن خوشہو سے خالی ہے .... ہس پھر وہی لمبا عرصہ نہ خوشہو نہ بد ہو۔ خوشہووں کا عرصہ مختصر سا ہوتا لیکن سال بھر کی کوفت دور کر جاتا، ذہن میں نئی نئی باتیں آتیں۔ مرشد سے لمبی لمبی بحثیں ہوتیں۔

یہ دن ..... رقص کرتے دن، خوشبوؤں کے نام سے، لیکن مرشد حب معمول عائب۔ لبی میر کر کے آس پاس کے کھولوں کی خوشبو کھتے، الاب کنارے بڑی عائب۔ لبی میر کر کے آس پاس کے پھولوں کی خوشبو کھتے، ا تالاب کنارے بڑی سیل برآ بیٹھا اور تیرتے کولوں کو دیکھنے لگا۔

'' کیا سوچ رہے ہو؟''

وہ چونکا۔ مرشد حیب حاب آ کر بیٹھ گیا تھا۔

''سوچ رہا ہوں .....' وہ بولا .....' صاف پانی میں تو سبھی غوطہ لگاتے ہیں، کیوں نہ اس تالاب میں جھا نکا جائے۔''

مرشد مسکرایا ..... ( کنول کی تبهه دیکهنا چاہتے ہو! "

''ہال'' وہ بردبرایا .....''میرے بچین میں کنول کی جڑوں میں پایا جانے والا ایک کچل بکا کرتا تھا، جسے کول ڈوڈے کہتے تھے۔''

''وہ تو اب بھی موجود ہیں'' مرشد بولا .....''لیکن اب لوگوں کی پیند بدل گئی ہے، وہ الیمی چیزیں نہیں کھاتے۔''

" فیک کہتے ہو ..... آئ صبح میں نے جائے میں روٹی بھو کر کھائی تو میرے
بی جیرت سے دیکھنے لگے اور مال سے پوچھنے لگے کہ اتو میرکا گند کر رہے
ہیں۔"

مرشد ہنسا ..... " تمہاری بیوی نے کہا ہوگا کہ اپنا پینیڈو پن نہیں بھولتے۔ "
" کیمی کہا تھا ..... وہ بھی ہنسا ..... "میرا جی جا بتا ہے کنول کی جڑوں سے کول ڈوڈے نکالوں۔ "

" مسل كر اندر جا مرے تو پھر وہيں زمو سے۔" مرشد بولا۔

"پر کیا ..... به تجربه بھی سمی۔"

"اب نے نے تجربے کرنے کی تہاری عرفییں ہے۔" بیوی غصے سے بولی۔
"ہر نے تجربے کی گود میں ایک نیا جمکتا ہوا خیال ہوتا ہے۔" اس نے
سوچا۔ لیکن جیب رہا۔ بیوی دوسرے کمرے میں چلی گئی تو وہ خیالوں کی میکٹیشی

یگڈنڈی دور تک تھیلے مرغزاروں میں پہنچ گیا۔ خوشبوئیں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے رقص کر رہی تھیں۔ ہوا گردال بجاتی، ہنس ہنس کر ڈہری ہوئی جا رہی تھی۔ ہاتھ ڈالے رقص کر رہی تھیں۔ ہوا گردال بجاتی، ہنس ہنس کر ڈہری ہوئی جا رہی تھی۔ مرشد بولا .....'اس کا ہونا بھی ایسے ہی ہے جیسے پھول میں خوشبو۔'
اس نے کچھ دیر سوچا .....'تو پھر اس کے ساتھ چلٹے کے لیے ہوا بنا ضردری

دونوں ہوا بن گئے اور اُڑتے پھرے، نہنی نہنی، پھول بھول، دریتک اُڑنے کے اور اُڑتے کے مراحد میں میں اثرانے کے بعد رکے تو دیکھا کہ ایک شخص اشاروں سے پچھ کر رہا ہے۔

يوجها ..... "اے مخص كيا كر رہا ہے۔"

وہ بولا ..... 'د کھتے نہیں میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں۔'

کہا ..... "بیکی گفتگو ہے جس میں لفظ نہیں۔"

اس نے جواب دیا ..... "فظ مراہ کرتے ہیں اور درمیان میں ایک پردہ تھینج دیے ہیں اور درمیان میں ایک پردہ تھینج دیتے ہیں، میں نے عرصہ ہوا لفظ ترک کر دیے اب اس سے گفتگو کرنے کے لیے مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔"

اس نے مرشد کی طرف دیکھا۔

مرشد نے کہا ..... "بیض اگلے پڑاؤ پر ہے۔"

وہ اے ای حالت میں چھوڑ کر مڑے۔

اس نے پوچھا ..... "بیر میرے ساتھ کیا ظلم ہے کہ سال میں، مرف چند ون میرے ہیں۔"

> مرشد بولا ..... "اے بھی غیمت مجھوکہ چند دن تو تمہارے ہیں۔" اس نے جنجملا کر کیا ..... "بیری بے بی ہے۔"

مرشد بولا ....." بے بی بھی ایک کیفیت ہے۔" اسے بڑا غصہ آیا ....." ہر چیز ہی ایک کیفیت ہے تو میں کہاں ہوں؟" "کہیں بھی نہیں۔" مرشد ہنا۔ "کہیں بھی نہیں۔" مرشد ہنا۔ "کیوں نہیں؟"

''یبی تو سفر کا آغاز ہے، اس''کیوں'' کو تلاش کرو، جانو اور سمجھو۔''
وہ جھنجھلایا ہوا تھا، بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا ..... بولا ''خوشبو کیں مدھم ہو رہی
ہیں، پھر وہی ایک طویل خشک موسم۔''
مرشد نے کہا .....'' آؤ کنول کے تالاب برچلیں۔''

دونوں پھر کی سِل پر بیٹھ گئے۔ تادیر جیپ رہے پھر مرشد نے کہا ..... "پھول تالاب کی سطح پر کھلے ہیں اور ینچے کائی اور سڑانڈ ہے، پھول کی قسست یہی سیجھ ہے۔"

" في كتب مو" وه بربرايا اور چپ جاپ كمرى طرف چل برا۔

AND PERSONAL PROPERTY.

## (۵)

خزاں کی آید آید تھی اور بہار چکے چکے اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ درختوں سے گرتے اِکا دُکا ہے پیروں کے نیچ چرمرانے گئے تھے۔ کول کا تالاب خالی خالی دکھائی دے رہا تھا۔ کہیں کہیں ایک آدھ پھول، مرجھانے کی تیار بول میں تھا۔ تالاب کی سطح پر سبز کائی کا مختلی فرش بچھتا جا رہا تھا۔ خوشبوؤں کو گئے عرصہ ہو چلا تھا۔ مرشد مرسد سے عادت کی دن سے غائب تھا۔ تالاب کنارے پڑی سل پر بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا، مرشد ہوتا تو ان بدلتے موسموں کی پچھ خبر لیتے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اور یا ہے، کون جا رہا ہے، اور یہ عروج و زوال کیا ہے، خزاں کیا ہے، بہار کیا ہے؟

ابھی اس کی سوچ کا دھارا کسی سمندر کی تلاش ہی میں تھا کہ مرشد جو جانے کب اس کی سوچ کا دھارا کسی سمندر کی تلاش ہی میں تھا کہ مرشد جو جانے کب سے خاموشی سے پاس آ جیٹا تھا، بولا ..... "سفر کرنا تو اتنا مشکل نہیں ،لیکن سفر ک عطا سے خاموش کی ضرورت ہے وہ کہاں سے لاؤ سے۔''

وه چونکا ..... "تم کب آئے؟"

"میں گیا ہی کہاں تھا۔" مرشد نے تبہم کیا۔

اس نے بحث نہیں کی، کہنے لگا ..... "سفر تو شروع کریں، ظرف خود ہی پیدا ہو جائے گا۔"

دونوں اُن دیکھے سفر پر نکل پڑے۔

دریا کنارے دیکھا کہ ایک فخص، ایک ٹا تک پر کھڑا وظیفہ کر رہا ہے۔ مرشد ہولا ..... "بیتالش کم اور دکھاوا زیادہ ہے۔"

ال نے اثبات میں سر ہلایا ..... "جانے کی سی طلب ہوتو ان کرتبوں کی ضرورت نہیں۔'

ان کی باتیں من کر اس شخص نے اپنی ٹانگیں سیدھی کیں اور غصہ سے بولا ..... ''بغیر جانے سمجھے اظہار بے وقوفی کی دلیل ہے، اور بے وقوف کو بھی کچھ منہیں ملتا۔''

وہ گھبرا گیا ..... اور معذرت خواہانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولا ..... آپ سی کہتے ہیں، کون جانتا ہے کہ کیا دکھاوا ہے اور کیا حقیقت!' مرشد کچھ نہ بولا، چپ چاپ ان کی ہاتیں سنتا رہا، جب دونوں کچھ آگے نکل آگئو تو کہنے لگا ..... جو دکھائی دیتا ہے، ضروری نہیں وہی سی ہو۔''

"نو پفر سے کیا ہے؟" اس نے پوچھا۔

"چلوات تلاش كرين" مرشد في جواب ديا

اور دونول محصے جنگل میں اتر سے ا

جنگل گھنا، نیم تاریک اور دیکھنے میں سنسان تھا، لیکن جول جوں آگے بر مصلے گئے، چیزیں بولنے لگیس، بیت اشارے کرنے گئے، درختوں نے سرگوشیاں کیس اور چرند پہنے گئے، چیزیں بولنے لگیس، بیتے اشارے کرنے گئے، درختوں نے سرگوشیاں کیس اور چرند پہنے گئے۔ پہنے گئے۔ پہنے گئے۔

''جنگل بھی بولتے ہیں۔'' مرشد بولا .....''اگر انہیں احساس ہو کہ سننے والا موجود ہے۔''

اے ان چار طیور کی کہانی یاد آئی جو بیمرغ کو تلاش کرنے نکلے تھے، اور طویل سفر کی صعوبتیں سہتے جب آئینۂ صفات کے سامنے پہنچ تو یہ دیکھ کر جران رو گئے کہ آئینۂ صفات کے سامنے پہنچ تو یہ دیکھ کر جران رو گئے کہ آئینۂ صفات میں انہی کا عکس موجود ہے۔ اس نے عرشد سے کہا

"جنگل تو ہمارے اندر بھی موجود ہے اور سر گوشی بھی کرتا ہے گر انہی کے لیے جو اس کی آواز سننا جاہتے ہیں۔"

''سننے کی خواہش، زندہ ہونے کی دلیل ہے۔'' مرشد نے کہا .....' اور زندہ وہی ہے جسے اینے ہونے کا احساس ہے۔''

جنگل کے بیجوں بیج ایک تالاب تھا، جس کے آدھے جھے پر کائی کا سبر مخلی فرش بچھا ہوا تھا، باقی کے آدھے جھے میں پائی شفاف تھا۔ اس نے مرشد سے پوچھا: "بید کیا ماجرا ہے کہ آدھا تالاب ادر طرح کا ہے ادر آدھا ادر طرح کا۔"

مرشد ہنا ..... "تالاب ایک ہی ہے، بیصرف ہمارے دیکھنے کا انداز ہے ..... کیا تم نہیں جانتے کہ سے آدھی آگھ سے دکھائی نہیں دیتا۔"

اس نے سر ہلایا ..... واقعی صورت اشیاء معلوم ہے، حقیقتِ اشیاء مجہول ہے، اور یہی مقام تعجب ہے۔ اور یہی مقام تعجب

'' تعجب بھی ایک نعمت ہے'' مرشد بولا .....'' تعجب ختم ہو جائے تو آدمی پھر ہو جاتا ہے۔''

وہ آگے بڑھے کہ مقام عجب کے بعد اب مقام طلب آتا تھا اور مقام طلب

ہے پہلے آگ روش تھی، شعلے لمبی لمبی زبانیں نکالے مُوں مُوں کر رہے تھے

کہ اس آگ میں جل کر بی خرمن ہستی کو خاک ہونا تھا کہ صفات نفسانیہ
میں سے کوئی صفت باتی نہ رہے ۔۔۔۔۔ اس کے بغیر وصال ممکن نہ تھا۔

مرشد نے کہا ۔۔۔۔ ''آگ عشق ہے، جل کر بی طلب ختم ہوتی ہے اور طالب،
مطلوب اور طلب کی مثلیث باتی نہیں رہتی۔''

مرشد ہنا ..... ' وتطہیر قلب بھی جائے ہو اور جلنے سے بھی ڈرتے ہو ..... تمہارے اندر سے ابھی دنیانہیں نکلی۔''

اسے بیوی یاد آئی۔ کھلکھلاتے بچوں کی کلکاریوں نے کانوں میں رس گھولا،
بولا ..... " آگ حسی بھی ہے اور معنوی بھی، میں جس نک ہی محدود رہنا
جاہتا ہوں۔''

مرشد ہنا، خوب ہنا ..... " تم ال غلام کی مانند ہو جو زر مکا تیب ادا کر چکا، گر صرف ایک درہم ادا کرنا باتی ہے کہ آزادی طے، گر اس ایک درہم کی ادائیگی سے ڈر رہا ہے۔"

اس نے اثبات میں سر ہلایا ..... "صفات نفسانیہ میں سے ایک صفت بھی باقی رہے تو آدی ای صفت کا غلام بن کررہ جاتا ہے۔ "

مرشد نے کوئی جواب نہ دیا، اور بڑے وقار سے قدم قدم چانا آگے کے دائرے میں داخل ہوگیا، وہ باہر بیٹا دیر تک اس کا انظا کرتا رہا، پھر خاموشی سے اٹھا اور اپنے آپ سے کہنے لگا ۔۔۔ ''اعلی شہود یہی ہے کہ شاہد و مشہود کی دوئی مٹ جائے اور اپنے آپ سے کہنے لگا ۔۔۔۔ ''اعلی شہود یہی ہے کہ شاہد و مشہود کی دوئی مٹ جائے اور اس کی آئیسیں، اس کے جلوے، لیکن سے وہ مقام ہے جو میرے نصیبوں میں نہیں، مرشد نے اسے یا لیا۔''

اس شام سیر کے بعد وہ دیر تک تالاب کنارے سِل پر جیھا، چپ جاپ،
تالاب کو دیکھنا رہا، کنول مرجھا گئے تھے اور سبز کائی آہتہ آہتہ پورے تالاب پر بچھتی
جا رہی تھی۔

# برانی آنکھوں سے دیکھنے کا آخری دِن

صبح شیو کرتے ہوئے دفعتہ اسے خیال آیا کہ آج پرانی آنکھوں سے دیکھنے کا آخری دن ہے۔ پچھ عرصہ سے اس کی آنکھوں میں ایک سرئی چادر اتر رہی تھی جس کا رنگ روز بروز سیائی مائل ہوا جا رہا تھا۔ شروع شروع میں یوں نگا جیے اس کے ارد گرد سب پچھ ایک دھند لکے میں ہے۔ بھی بھی چیزیں اپنی جگہ سے بھسکی ہوئی محسوس ہوتیں، پھر سرئی بن میں سیائی کا تناسب بڑھنے لگا تو گاڑی چلاتے ہوئے ایک لکیر دائیں طرف ساتھ ساتھ دوڑنے لگی جو رات کو سفید لکیر میں بدل جاتی اور وہ بردی مشکلوں سے گاڑی کو سڑک کی درمیان والی دیوار سے دور رکھ پاتا، پھر سے لکیر دونوں طرف آ گئی۔ عینک کا نمبر بڑھ گیا، بڑھنے لگا، لیکن اس کا مسئلہ نمبر بڑھنا یا کم دونون طرف آ گئی۔ عینک کا نمبر بڑھ گیا، بڑھنے لگا، لیکن اس کا مسئلہ نمبر بڑھنا یا کم دونون طرف آ گئی۔ عینک کا نمبر بڑھ گیا، بڑھنے لگا، لیکن اس کا مسئلہ نمبر بڑھنا یا کم دونا نہیں تھا بلکہ سے کہ سب بچھ اپنی بنیادوں سے کیوں کھسک رہا ہے۔

یہ تبدیلی خاصی تیز تھی۔ پڑھاتے ہوئے محسوں ہوتا کہ اس کے طالب علم
کہیں آ کے کی باتیں کرنے گئے ہیں۔ ٹی وی ویکھتے لگنا وہ بہت بیچھے ہے۔ دوستوں
سے ملتے جلتے ،رشتہ واروں کی باتیں سنتے ،گھر میں بچوں کے معمولات ویکھتے ، ان کے
رویوں پرغور کرتے --- ہر جگہ محسوں ہوتا کہ وہ بچھے رہ گیا ہے۔

یکھے رہ جانا اس کے لیے نگ بات نہیں تھی۔ طبیعت کی شرماہت کی وجہ سے ہیشہ پیچھے رہ تھا۔ بیجین میں وہ جان ہو جو کر کلاس میں در سے جاتا کہ آخری نی پر جگہ ملے۔ کسی تقریب میں بھی اس کی بہی کوشش ہوتی کہ کسی کونے میں دبک جائے، جگہ ملے۔ کسی تقریب میں بھی اس کی بہی کوشش ہوتی کہ کسی کونے میں دبک جائے، اس کے بھا گنا رہا۔ بس کلاس روم آیک ایسی جگہتی جہال وہ

سطور استاد بورے اطمینان کے ساتھ موجود ہوتا لیکن اب کچھ دنوں سے لگ رہا تھا کہ
یہاں بھی اس کے پاؤں ڈ گمگانے گئے ہیں۔ کئی بار خود سے سوال بھی کیا کہ کیا ہی خود ہی ہیجھے رہتا جا رہا ہوں یا زمانہ ہی بہت تیزرفآر ہے کہ جھے ہیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہوں یا زمانہ ہی بہت تیزرفآر ہے کہ جھے ہیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہوں یا زمانہ ہی بہت تیزرفآر ہے کہ جھے ہیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہوں یا زمانہ ہی بہت تیزرفآر ہے کہ جھے ایسا تھا جے وہ معاملہ صرف آگے ہیچھے کا بھی نہ تھا بلکہ بچھ ایسا تھا جے وہ محسوس تو کرتا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اب کل ہی رات کی بات تھی کہ باتیں محسوس تو کرتا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اب کل ہی رات کی بات تھی کہ باتیں کرتے ہوئے بیٹے نے کہا ۔۔۔''ابو آپ نہیں سمجھتے ، چیزیں اب بدل گئی ہیں۔'

اس نے بیٹے کو تو کوئی جواب نہ دیا لیکن خود سے بار بار پوچھا کہ اب چیزیں کیوں بدل گئی ہیں۔ اس کے بجین میں تو ایسا نہ تھا اور نہ ہی وہ اپنے باپ سے اس طرح کی گفتگو کر سکتا تھا۔ کلاس میں بھی جب کوئی طالب علم پوچھ بیٹھتا کہ اس نے فلال پروگرام دیکھا ہے تو اسے اپنے طور پر احساس ہوتا کہ اس کا نفی میں ہلا سر دکھے کر طالب علم نے دل میں ضرور کہا ہوگا کہ سر بہت پیچھے ہیں۔

عمر کے ایک حصہ تک ہر بڑھا ہوا قدم آگے لیے جاتا ہے لیکن پھر ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ ہر اٹھا قدم بیجھے کی طرف جاتا ہے۔ شاید وہ ای موڑ سے گزر آیا تھا کہ اب والبی تھی۔ سارا منظر دم والبیس کی اداسیوں میں لیٹا ہوا تھا لیکن بظاہر سب ٹھیک تھا۔ بیوی مہربان خیال رکھنے والی، بیچے احرّام کرنے والے، پیشہ تو تیا احرّام و تقدی والا، باتی معاملات بھی درمیان درمیان تھے، اس لیے ساڑی زندگی بین بین بی گزری ادر اسے یہ بیند بھی تھا کہ چھلانگ مارنے کی ہمت نہیں تھی اور پیچھے رہ بیان کی کرک اور اسے یہ بین بی گزری ادر اسے یہ بیند بھی تھا کہ چھلانگ مارنے کی ہمت نہیں تھی اور پیچھے رہ جانے کی کمک بھی۔ سو درمیان بہت اچھا تھا لیکن اب کچھ عرصہ سے یہ درمیان بھی جانے کی کمک بھی۔ سو درمیان بھی

درمیان تو وه کھونٹا تھا جس سے اس کی رہی بندھی ہوئی تھی اور اختیار اتنا ہی

تھا جتنی رتی تھی۔ درمیانہ طبقہ، درمیانی ملازمت، ساری عمر اگلی سیٹوں پر بیٹنے کی حسرت ہی رہی۔ بہتی کوشش کی بھی تو اپنی جگہ پر بھیج دیا گیا۔ چنانچہ اے یہیں سے چیزوں کو دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی گر اب کچھ عرصہ سے سے مرکزہ بھی تشکیک زدہ ہوا جا رہا تھا۔ خیال آتا شاید کوئی گڑبڑ اس کے اندر ہی ہے۔

اندر باہر کا بیمخصہ حل ہونے والانہیں تھا اور اب تو آنکھوں میں بھی ایک سرمئی دھند جھا رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن کے بعد آنکھیں ٹھیک ہو جا کیں گی تو اطمینان سا ہوا کہ شاید بیہ ساری گربڑ ای وجہ سے ہے، آنکھیں ٹھیک ہوں گی تو چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جا کیں گی۔

صبح شیو کرتے ہوئے خیال آیا کہ کل آتھوں کا آبریشن ہونا ہے اس لیے برانی آتھوں سے دیکھنے کا آج آخری دن ہے۔

آخری دن کے مناظر تو وہی تھے لیکن ایک خواہش ی تھی کہ ان سارے مناظر کو جلدی جلدی سمیٹ لے کیونکہ ایک خوش فہی تھی کہ آ تھے بننے کے بعد سب پچھ بدل جائے گا۔ وہ ایک ایسی دنیا دکھ سے گا جس کا خواب ہمیشہ اس کے ساتھ رہا ہے۔ خواب دیکھنے کی بھی پرانی عادت تھی بلکہ چکا تھا اور ان خواہوں ہی نے اے مخصوں سے دوچار کیا تھا کہ اس کی اپنی دنیا اور تھی، باہر کی دنیا اور۔ وہ درمیان میں کہیں لاکا ہوا تھا یا تھہرا ہوا تھا۔ یہ درمیان ہی ساری خرابی ہے۔ بھی بھار خیال آتا، میں ساری زندگی اس درمیان سے نہیں نکل سکوں گا گر اب ایک موہوم می خوش فہی تھی میں ساری زندگی اس درمیان کی وجہ یہ ہو کہ وہ جس آئکھ سے سب بچھ دیکھنا ہے، اس کے شاید ان سارے مسائل کی وجہ یہ ہو کہ وہ جس آئکھ سے سب بچھ دیکھنا ہے، اس

الريش و ليا وزائي قار أيك دن بعد ات سياه شيشول كى عينك لكاكر

تھر بھیج دیا گیا۔ دو تین دن نیم تاریک کمرے میں گزرے۔ اس کے اندر بے چینی برخصے لگی کہ عینک اترے تو منظر دیکھے۔ ڈاکٹر نے جار دن آرام کرنے کو کہا تھا لیکن وہ تیسرے دن گھر سے نکل آیا۔ عینک اتار بھینگی۔

چکتی دھوپ میں ہر شے کھلکھلا رہی تھی۔ اسے عجب طرح کی طمانیت ہوئی۔
وہ فٹ پاتھ پر آہتہ آہتہ چلنے لگا۔ بہت ہی دھیم سے جیسے چکیے چکیے ایک مایوی
اس کے اندر بھیلنے لگی --- وہی دوڑ، ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے نگلنے کی جلدی، بہتائم، ب قابوٹر یفک کی لائیس، قانون شکنی، سفا کانہ قبقیم، ایک دوسرے کو دھکارتے رویے --- ہر شے سلگ رہی تھی لیکن کی کو نہ دکھائی دیتی نہ آگ کی تپش مصوں ہوتی --- ہر شے سلگ رہی تھی لیکن کی کو نہ دکھائی دیتی نہ آگ کی تپش مصوں ہوتی --- وہ فٹ پاتھ کے ساتھ لگے جنگلے پر جھک گیا، شنڈی سانس لی اور ایٹ آپ سے کہنے لگا --- "منظر جب تک واقعی نہ بدلے، آپھ بدلنے سے کوئی فرق نہیں برتا ---!"

منالية وللبار والمراح الكولة الكولة الكولة الكولة

## بونے آدمی کی دوسری کہانی

بحین ہی ہے اُسے گرودنے اور جس چیز ہے منع کیا جائے اسے ضرور کرنے کی عادت تھی۔ پہلے پہل وہ ماں کی ڈائٹ اور روک پر بلند آواز میں احتجاج کرتا، جب ووچار بار اس پر اچھی بٹائی ہوئی تو اس نے بربرانا شروع کر دیا۔ ایک دن باپ کو اس پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے بھی لیے ہاتھوں لیا، سو اس دن ہے اس کی بربراہٹ اندر اتر گئی۔اب وہ اپ رویے سے تو کسی روعمل کا اظہار نہ کرتا لیکن اندر بربراہٹ اندر اس کے خلاف اتنا ایکٹن لیتا کہ اپ خالف کو مارتا، پیٹنا، گالیاں نکالتا اور اپ تشین بدلہ لے کر مطمئن ہو جاتا۔ اس کے اندر پوری دنیا آبادتھی۔ جہاں اس کی ماکست من مورست انداز میں چلتی تھی، بھی بھی وہ اپ اندر کی دنیا کو وسعت دے کر پوری مملکت کا کنٹرول سنجال لیتا، ٹریقک کا نظام لمحہ بحر میں درست ہو جاتا، دفتروں کی حالت ٹھی ہو جاتی اور --- اور ، لیکن دوسرے بی لیے وہ انچل کر جاتا کر ودنا۔

اس دُونَی نے اسے ہر شے کے بارے میں مشکوک کر دیا۔ منہ پر جواب نہ
دینا اور لیحہ بجر اندر جا کر پورا مقابلہ کرنا۔ لوگ کہتے، وہ روز بروز شرمیلا ہوتا جا رہا
ہے۔ سکول بیں، پھر کانج اور بو نیورٹی میں اس کی ہم جماعت لڑکیاں اس سے نداق
کرتیں تو اس کے کان تک مرخ ہو جاتے، وہ ایک لفظ نہ بواتا، لیکن اندر کی و نیا میں
جا کر ان کے جسموں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ ایک عجب طرح کا تشدد، جس میں ایک
لذت تھی۔ پھر ایک اور بات ہوئی۔ ہیں بڑی عمر کی خواتین جن کے تقدی کے بارے

میں سوچنا بھی گناہ تھا، راتوں کو اس کے خوابوں میں شریکِ بستر ہونے لگیں۔ رات بھر لذتوں سے ہمکنار ہو کر صبح جب وہ خاتون سامنے آتی تو اسے عجب طرح کی شرمندگی ہوتی۔ وہ نظریں چار کرنے سے گھراتا اور اکثر بات کا جواب دیے بغیر ادھر اُدھر ہو جاتا۔

اختیاری اور بے اختیاری کی یہ کیفیت لذت بھری بھی تھی اور دکھ اور شرمندگی سے لبریز بھی۔

میں کیا ہوں اور بیاسب کھے کیا ہے؟

اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پچھ دن مذہب کی طرف بھی جھکاؤ ہوا، لیکن طبیعت نہ لگی اور پچھ روز با قاعدہ نماز پڑھ کر دوبارہ برانی ڈگر بر آ نکلا۔

پھر اس نے کتابوں میں پناہ لی۔ کتابوں کی دنیا پرامرار بھی تھی اور لذت بھری۔ جانے کتنی ہی کتابوں کے آئین آئین ہوتا وہ ایک رات وُحنیا کے پاس پہنچا جو دنیا سے بخر منہ پر کیڑا لیٹے رُوئی وُھن رہا تھا، تن تن کی لئے کے ساتھ روئی کے کالے ہوا میں اُڑ رہے متے اور اس کے سامنے رکھا ڈھیر لیحہ بداری مورہا تھا، اُڑ

کر دوسری طرف رگر رہا تھا۔ لگا برف پڑ رہی ہے۔سردی کے خنک احساس نے اس کے وجود پر چنگی لی۔ اتنے میں ڈھیر ختم ہو گیا۔ وُصنیا نے نیا ڈھیر لگانے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے منہ سے کپڑا ہٹایا تو وہ بولا ---

"اے حلاج! مجھے بتا میں کیا کروں؟"

وُ هنیا نے سر تھما کر اسے دیکھا، بنسا، بنسا، خوب بنسا، پھر بولا' میں کیا بتاؤں؟ میں تو حمہیں وُصنے کا طریقہ ہی بتا سکتا ہوں''

اس نے کہا ---" تو وی بتا دو"

وُ صنیا نے جواب دیا --- ''وُ صنو، خوب وُ صنو، آپ آپ کو وُ صنو، اتنا کہ رُونی کے جواب دیا -- ''وُ صنو، آپ کا در رُونی کے اُڑتے گالے بن جاؤ، پھر اِن اُڑتے لیکنے گالوں کے ساتھ اوپر اُٹھو اور اینا تماشہ کرو۔''

یہ کہہ کر اس نے ڈھر آگے کر لیا، تن تن --- برف بڑنے گی۔
اُس نے اپ آپ کو دُھنا، اتنا دُھنا کہ برزے پرزے ہوگیا۔ اوپر اٹھا،
ینچ دیکھا، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر ینچ ایک ہی کیفیت تھی، مرمی دھند اور اس میں
تیرتا ہوا وہ ایک نقطہ جے کہیں تھہراؤ نہ تھا۔

اس نے چنخ کر کہا ---"اے طاح! مجھے تو مجھے دکھائی تبیں ویتا۔" وصنیا نے کوئی جواب بند دیا۔

اس نے کہا --- "اجھا بیاتو بتاؤ کہ پھر مارنے والوں کے پھروں نے تو الکا نے تو الکا کے بھروں نے تو الکیف نہ دی اور پھول زخم بنا گیا۔"

دُ حنیا نے ہاتھ روک لیا، منہ سے کیڑا ہٹایا اور بولا --- " پھر مارنے والے تو عماب منابی کے والے منہ سے کیڑا ہٹایا اور بولا --- " پھر مارنے والے تو عماب مرابع علی مار رہے تھے، ان کا من ساتھ نہیں تھا، مر بھول

مارنے والا عمّاب ہے نہ ڈر کر بھی ڈر رہا تھا۔''

وہ ایک لمحہ چیپ رہا پھر کہنے لگا ---"تو اپنے اندر کے عمّاب کے شکار ہے، اس سے نکل۔"

"كيے؟" اس نے يوجھا۔

"کسی فرزانے کے باس جا، ند ملے تو کوئی دیوانہ تلاش کر۔"

محلّہ میں حاجی صاحب بڑے سیانے آدی گئے جاتے ہے۔ سبزی کی معمولی سی دکان سے وہ آڑھتی ہو گئے نے اور آدھا محلّہ ان کی مکیت تھا۔ حاجی صاحب اس کی بات سن کر بنے، خوب بنے، پھر بولے ----

''بھائی ہم تو پہلے ہی تنہبیں سمجھاتے رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ چلو، اس کے مزاج کو مجھو۔''

اس نے خلوص دل سے عبد کیا کہ اب وہ دنیا کے مزاج کو سمجھے گا۔ سمجھے کی کوشش ہی کی۔ کئی فاکلوں پر جلدی دستخط کرنے کے صلہ میں دنیا بوی رکھین کی لیکن ایک بارغلطی سے ایک الی فائل پر دستخط ہو مجھے جس سے دنیا تو رکھین سے آگین تر ہوگئی لیکن ایک بارغلطی سے ایک الی فائل پر دستخط ہو مجھے جس سے دنیا تو رکھین سے آگی اور ہوگئی لیکن ایک بیوہ کا گھر چھن گیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی اور بولی نے۔۔۔

، 'بیٹا! میں تو تیرا کی شہیں بگاڑ سکتی، تو نے جھے بے آسرا کر دیا ہے لیکن میں تہہیں بددعانہیں دوں گی۔''

فضا میں بنائی ہوئی ساری چڑی متری رنگین جیت لی بھر میں زمین بوس ہوگئی۔
اس نے چھا تک لگائی اور اپنے اندر انر کیا۔ وہی گھپ اندھیرا، ٹاک ٹوئیاں۔ بچوں کو بچھ انہیں عادتیں پڑ گئی تھیں، روز چی ہونے گئی، بیوی کا موڈ بھی خراب رہنے لگا۔

اے وُصِنے کی بات یاد آئی۔ اب کی دیوانے کو تلاش کرنا چاہے۔ دیوانہ فٹ باتھ پرمل گیا، اس کی بات س کر بولا --- "میرے پاس جواب ہوتا تو پہلے خود کو ٹھیک نہ کرتا، بہرحال جا خدا کے ناموں کا ورد کیا کر، مجھے پچھ سکون تو طے۔" شدت بہندی تو مزاج کا حصہ تھی ہی، شدومہ سے ناموں کا ورد ہونے لگا، واقعی ایک سکون طا۔ سوچا "شاید اب اپنی راہ پرلگ گیا ہوں۔"

واقعی ایک سکون طا۔ سوچا "شاید اب اپنی راہ پرلگ گیا ہوں۔"

سامنے آگیا اور بولا --سامنے آگیا اور بولا ----

" ألّو كے پنھے، مجھتے ہواس طرح نج جاؤ كے۔"

یہ کہد کر اس نے ایک زنائے وارتھیٹر اس کے منہ پر مارا اور یہ جا وہ جا۔
دیر تک اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ مم صم فٹ پاتھ پر، نہ اندر، نہ باہر۔
گھر آیا تو سُوجا منہ و کھے کر بیوی گھبرا گئی ---

'''کیا ہوا، کسی سے لڑائی ہوگئی، ہوا کیا، کچھ بولو تو سمی۔'' وہ کچھ نہ بولا --- بس روتا گیا، روتا گیا۔ بیوی کے ہاتھ پیر پھول گئے، چھ سمجھ نہ آیا تو کہنے گئی ---

"ليث جاؤ، كهجه دير ليث جاؤ-"

وہ جنگے سے لیٹ گیا۔ گھنٹہ بھر بعد بیوی چائے لے آئی اور بولی --
""تم بہت بے سکون رہنے گئے ہو، تماز بی بڑھ لیا کرو۔"

بھے دہر بعد ، بیالی لینے آئی تو جیرت سے دروازے بی جس کھڑی رہ گئی۔

وہ بڑے نشوع سے تماز بڑھ رہا تھا۔ بیوی نے آئیتی سے دروازہ بند کیا اور ہاتھ اٹھا

#### "ياالله شكر ہے۔"

اب معمول بن گیا، پہلے بیوی صبح خود اٹھتی تھی، اب دہ الارم لگاتا، اسے جگاتا اور دونوں نماز پڑھتے۔ چند دنوں میں عادت ی بن گئ، اندر باہر ایک ہو گئے۔ تھوڑی می دنیا کی رنگیتی بھی۔ تھوڑا سا اطمینان بھی۔ سلسلہ ٹھیک چل رہا تھا کہ پھر ایک غلطی ہو گئے۔ اس بار اس کے ماتحت نے دھوکا دیا، ایک بیتم نیچ کا حق مارا گیا۔ نیج کا تصور کر کے بی اے اپنے آپ سے گھن آنے گئی۔ اس صبح اس نے الارم نہیں لگایا۔ اٹھے تو بیوی کہنے گئی۔

'' آج آپ نے الارم نہیں لگایا۔ دونوں کی نماز گئی۔' وہ بولا ---'' میں نے جان یو جھ کر نہیں لگایا۔ اس اٹھک بیٹھک کا آخر کیا فائدہ؟''

"فدا کا خوف کرو" بیوی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے ---" تم نے تو سیدھا جہتم میں جانا ہے۔"

"و تو تم جنت میں چلی جانا" وہ چر کر بولا ---" استے عرصہ سے تو ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، آگے اکٹھے نہ بھی ہوئے تو کیا!"

بوی نے غصہ سے دروازہ بند کیا اور بزبراتی ہوئی باہرنکل گئی۔

بوی نے غصہ سے دروازہ بند کیا اور بزبراتی ہوئی باہرنکل گئی۔

پھر وہی گھپ اندھرا، ٹا مک ٹو ئیال، اختیار اور بے اختیاری کے درمیال ڈالنا اور کر دوتے جانا۔

ایک شام بچوں نے بڑے پارک جانے کا اصرار کیا تو وہ بے دلی سے ساتھ چل بڑا۔ پارک میں کہنچ تی بیج جواون اور تھینٹ پر جھیٹ پڑے۔ بیوی کو ساتھ چل بڑا۔ پارک میں کہنچ تی بیج جواون اور تھینٹ پر جھیٹ پڑے۔ بیوی کو ایک میں از حمی اور میں از حمی ۔ وہ اس سے باتیں کرتی لان میں از حمی ۔ وہ اکیلان کی پر جیٹا

رہ گیا۔ کافی دیر بیٹھا رہا، پھر کنول کے تالاب کی طرف چل پڑا۔ بھلے دنوں میں وہ کبھی یہاں آیا کرتا تھا۔ تالاب ای طرح چپ اور خاموش تھا۔ گردن گردن یانی میں ڈو بے کنول ایک دوسرے کے منہ چوم رہے تھے۔ دفعتہ اسے خیال آیا اس سڑاند زدہ تالاب میں یہ سفید پھول کتنے اجنبی ہیں۔

اندر باہر ایک ہو گیا۔ اس رات وہ بڑے مزے کی نیندسویا۔

#### ہے زمیں

یرانی البم دیکھتے دیکھتے دفعتۂ احساس ہوا کہ اس میں ماں کی کوئی تضویر نہیں۔ البم و کیھنے کا خیال بھی ایسے ہی آ گیا، کوئی کام نہیں تھا۔ خیال آیا پرانی یاووں کو ہی تازہ کر لیا جائے لیکن یہ عجیب بات تھی کہ یوری البم میں ماں کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ اس وقت تو البم بند کر دی، سوجا کہیں اور سے ال جائے گی لیکن کوئی بات زہن میں چیجتی رہی۔ دن میں تو مصروفیت نے ادھر زیادہ توجہ نہ ہونے دی لیکن رات کو سونے سے پہلے اس نے غیر شعوری طور یر پھر البم نکال لی اور زیادہ غور سے ایک ایک تصویر کو دیکھنے لگا۔ جن تصویروں کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ ان میں ماں کو موجود ہونا جاہیے، ان میں بھی وہ موجود نہ تھی۔ ساری کی ساری البم اس کے وجود سے خالی تھی۔ اب ذرا تشویش ہوئی، ادھر ادھر کی درازوں کو دیکھا، ایک آدھ برانی فاکل کریدی لیکن مال کی تصویر کہیں نہیں تھی۔ رات زیادہ ہوئی جا رہی تھی، بیوی نے قدرے ڈانٹ کر کہا "سوتے کیوں نہیں، صبح کہو گے نیند پوری نہیں ہوئی۔" وہ لید تو پیشانی برهی تو اس نے اینے آپ کوتستی دی۔ شاید کسی ایس جگہ بروی ہو جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، کل پھر دیکھوں گا۔

دن گرد و غبار میں لیٹے شور شرابے میں گزر گیا۔ دفتر میں بھی مصروفیت روز سے بچھ نیادہ ہی مصروفیت روز سے بچھ نیادہ کی میں بچھ معمول سے زیادہ کی سے بچھ معمول سے زیادہ کی تھا اوٹ میں معمول سے زیادہ کی تھا اوٹ میں معمول سے زیادہ کی تھا اس کے تھا وٹ میں معمول سے اس کے تھا وٹ میں معمول سے اس کے تھا وٹ میں موگیا لیکن شام کو جائے ہیں جیتے بھر کوئی شے اس کے

ذہن میں رینگنے لگی۔ جلدی جلدی جائے ختم کر کے اس نے ایک ایک الماری، ایک ایک الماری، ایک ایک الماری، ایک ایک فائل دیکھے ڈالی۔ اس کی بوکھلا ہٹ اور تیزی دیکھے کر بیوی بولی --- ''کیا ڈھونڈ رے ہو؟''

وہ کچھ نہ بولاء اسے بتاتا بھی کیا؟ اب بریشانی بڑھ گئی تھی۔

"کمال ہے میرے پاس مال کی کوئی تصویر ہی نہیں۔" اس نے اپ آپ سے کہا۔ آکھیں بند کر کے ماں کا تصور کیا لیکن ایک ہیو لے کے سوا سیجھ نہ ملا۔ ایک ایسا ہیولی جس کے کوئی خدوخال نہیں تھے۔ اب وہ گھرا گیا --- "میری مال کیسی تھے۔ اب وہ گھرا گیا --- "میری مال کیسی تھی۔"

کس سے پوچھے، باپ تو مدت ہوئی مر چکا تھا۔ تو میری مال تھی؟ اسے خود اس اس اس اس کے اس سے آیا۔ تیک اس کے اس سے آیا۔ تیک اس کے اس سے آیا۔ تیک اس کے بات مال کی تصویر موجود ہے تیک مال؟ باس کی تصویر موجود ہے تیکن مال؟

اے ساری رات نیزد نہ آئی۔ ایک جیب طرح کی بے سکونی رہی۔ ذرا آئے گئی تو ایک ہیولی سا رقص کرنے گئا، کوئی شاہت محسول نہ ہوتی۔ مال تھی تو اس کی صورت کیسی تھی؟ بری کوشش سے اس کا چہرہ بنانے کی کوشش کرتا لیکن چہرے ک لکیریں گذفہ ہو جا تیں، بیچان نہ ہو پاتی۔ میچ اس کی سرخ آئیمیں دکھے کر بیوی نے بیچان نہ ہو پاتی۔ میچ اس کی سرخ آئیمیں دکھے کر بیوی نے بیچان نہ ہو پاتی۔ میچ اس کی سرخ آئیمیں دکھے کر بیوی نے بیچان نہ ہو پاتی۔ میچان نہ ہو باتی۔ میچان نہ ہو باتی۔ میچان ہے تا''

اس نے سر ہلایا ---" نیز نہیں آئی۔" "کیا بات ہے، دو تین دن ہے تم کچھ پریشان ہے ہو؟" "کیا بات ہے، دو تین

'' کوئی وفتری پریشانی ہے؟''

" کچھنہیں" وہ قدرے کرخت آواز میں بولا ---" کچھ بھی نہیں۔"

یوی چپ ہوگئے۔ اس کے لیے یہ ابجہ خاصا غیر مانوس تھا۔ بردی سے بردی پریشانی میں بھی وہ اس لیجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ دن بھر وہ اس کے بارے میں فکر مند رہی۔ شام کو چائے چیتے ہوئے اس نے بری طائمت سے کہا --- "بجھ سے کچھ ہوگیا ہے"

''نہیں نہیں'' اسے احساس ہوا کہ اس کی بیوی واقعی اس کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔

"" تو پھر کیا بات ہے، دفتر میں چھے ....."

''نبیں بھی'' اس نے بات کائی ---''بات سے کہ ....' وہ چپ ہو گیا۔ اے کیا بتائے۔

"کیا بات ہے؟" بیوی کی پریشانی اور بردھ گئی ---" جان بتاؤ نا کیا بات ہے۔"

"وه سيه "" وه پھر چپ ہو گيا، کيا بتائے۔

"جان بتاؤ نا كيا بات ہے؟"

"وه --- دراصل --- البم مين مال كي كوئي تضوير تبين "

بیوی کو پھھ دہر اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ وہ خالی نظروں ہے اس کی طرف ریھتی رہی ---''میں سمجھی نہیں۔''

"بی یونمی برانی البم دیکه رم تقاه عجیب انکشاف بوا کدای می مال کی کوئی تضویر بی نہیں۔" "تو اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟"

" ہے تو سہی، آخر میری مال کی کیا شاہت ہے۔"

" تصویر ند ہونے کا بیمطلب تو نہیں کہ تمہاری مال تھی ہی نہیں ' وہ بولی ،

پھر خود ہی ہنس بڑی ''بغیر مال کے تو کوئی نہیں آتا''۔

" يبى تو پريشانى ہے" اس نے جيے اپنے آپ سے كہا اور بيوى كے جواب كا انتظار كيے بغير دوسرے كمرے من چلا گيا-

ماں کی تصویر نہ ہونا اور بات ہے لیکن میرے ذہن میں تو اس کی کوئی شاہت بھی نہیں، بس ایک ہیولی سا ہے اور ہیولے کا تو کوئی وجود نہیں ہوتا، کوئی پہان نہیں بنتی۔ لیکن میں تو ہوں اس لیے میری مال تو کوئی ہوگ ہی، پر اس کی میروں مال تو کوئی ہوگ ہی، پر اس کی صورت کیا ہے، اس کا وجود؟

پھر خیال آیا کہ مال کا کوئی وجود نہیں تو میں کیا ہوں، ہوں بھی کہ نہیں، نہیں تو میں کیا ہوں، ہوں بھی کہ نہیں، نہیں تو پھر یہ کوئی مال نہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں تو ہوں کیکر یہ کوئی مال نہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں تو ہوں کیکن مال کا وجود مشکوک ہے۔

ماں کا وجود مفکوک ہو گیا ہے۔ شاید میں نے خود ہی اسے مفکوک کر دیا ہے۔ ساید میں نے خود ہی اسے مفکوک کر دیا ہے۔ اس رات وہ ایک لحہ کے لیے بھی نہیں سویا۔ آگھ بند کر کے مال کے ہیونے کو محسوں کرنے کی کوشش کرتا لیکن اب تو ہیولی بھی تعرقرانے لگا تھا۔ وہ بار بار اپ آپ کو چھوتا، اپنے جسم پر چنگی کائنا، میں ہول --- میں بالکل ہول، لیکن میری مال --- میں بالکل ہول، لیکن میری مال --- میں میرے آس باس سب کچھ موجود ہے، اپنا وجود رکھتا ہے لیکن جھے اس کا احساس نہیں، میں صرف اپنے آپ میں گم ہول، اپنے شکسل کے نشے میں سرشار ہول اور مال کے وجود کو، جو میری بنیاد ہے، گم کر جھا ہول، اس لیے میرا ہونا نہ ہونا ہرایر ہے۔

صبح نیند سے بوجھل اور بے آرام آجھوں کو دیکھ کر، اس سے پہلے کہ بوی پھے پوچھتی، اس نے کہا ---" مجھے معلوم ہو گیا ہے"۔

"كيا؟" بيوى نے بے چينی سے يو چھا۔

'' کہ میں ساری عمر اپنی تاریخ کے پیچھے دوڑتا رہا ہوں اور اپنے جغرافیے کو بھول بیٹھا ہوں۔''

المنكمين آپ بى آپ بھر آئيں اور وہ چھوٹ بھوٹ كر رونے لگا۔

## بلیک ہول

کام چند ہی گھنٹوں کا تھا، اس کیے یمی سوجا کہ رات کو سفو کر لیا جائے۔ خیال تھا کہ صبح نو وس بجے بہنچ جائے گا اور کام ختم کر کے کہیں بینے کر دو لقے کھائے گا اور واپس چل پڑے گا۔ بیوی بچوں کو بہی کہا تھا کہ سہ پہر کو چلنے سے پہلے فون کر دے گا کہ وہ اسے لینے آجائیں۔ بڑا بیٹا گیارہ کے قریب اسے بس اڈے پر اتار آیا۔ سیٹ بک تھی اس کیے کوئی دفت نہ ہوئی۔ بریف کیس اوپر والی کر ل پر رکھ کر وہ ا بینے نمبر کی سیٹ پر بیٹے گیا۔ رش زیادہ نہیں تھا۔ ساتھ والی سیٹ سارے سفر میں خالیٰ رہی اس لیے وہ یاؤں سارے ٹیڑھا میڑھا ہو کر لمبا ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ شاب براتا تھا۔ بس رکی نو آنکھ کھل گئ۔ دوسرے مسافروں کی طرح وہ بھی اترا، سیائے بی اور واش روم سے فارغ ہو کر دوبارہ اپنی سیٹ یر جم گیا۔ چند ہی لمحول میں نیند نے آ ہستگی سے اس کی بیکول پر دستک دی اور دھیرے دھیرے اس کے سارے وجود میں اتر مئی۔ سفر میں سونا اس کی برانی عادت تھی۔ آئکھ کھلی تو بس شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ مڑکوں پر جا جی تھی، سکول جانے والی ویکنیں بچوں سے بھری ہوئی تھیں، دفتر جانے والے بیدل، سائیکلوں، موٹر سائیکوں اور گاڑیوں میں رواں دوال تھے۔ دن کے بنگامے شروع ہو تھے تھے اور خوشگوار دھوپ کے ساتھ ساتھ زندگی کا رقص رفته رفته تيز جوا جا رہا تھا۔

اڈے سے نگل کر اپنے پہندیدہ ریستوران کی طرف چل پڑا جوتھوڑے ہی قاصلے پر تھا۔ بیرے اسے پہچاہتے تھے۔ ایک بیرا لیک کر اس کی طرف آیا، مسکرا کر بریف کیس اس کے ہاتھ سے لیا اور بولا ---

" سراس بارتو آپ خاصی در ہے آئے ہیں۔"

"بان" اس نے سر ہلایا اور داش روم کی طرف چل پڑا۔ منہ ہاتھ دھوکر تازہ دم ہوگیا۔ اتنی دیر بیس بیرا ایک میز پر اس کا بریف کیس رکھ چکا تھا۔ اپنی پیند کا آرڈر دے کر اس نے اخبار اٹھا لیا۔ وہی روز کی پٹی پٹائی خبریں، چبائے، بار بار چبائے الفاظ جن میں اب سراند آنے گئی تھی۔

ناشتہ کر کے اس نے بل دیا، نپ کی رقم دیکھ کر بیرے کی آتھوں میں چک آئی ----

"سر دو پہر کو آئیں کے نا"۔

"شاید" اس نے بریف کیس اٹھایا لیکن بیرے نے آگے بڑھ کر بریف کیس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس نے بڑے کو بینٹ کی بچھل جیب بیل جما کر رکھا۔ بٹن بند کیا۔ بیرا آگے آگے، وہ بیچھے بیچھے ریستوران کے دروازے پر پیٹھے۔ بیرے نے ادب سے دروازہ کھولا، اس نے بریف کیس لیا، بیرے کے ملام کا جواب دے کر بجوم کے سیل رواں بی اثر گیا۔ باری باری دو تین فیکسیاں اس کے قریب رکس لیکن اس نے مر بلا کرنفی کا اشارہ کیا، موجا دفتروں بیل سلام دعا کرتے، میزیں صاف کرتے، فیزین اس نے مر بلا کرنفی کا اشارہ کیا، موجا دفتروں بیل سلام دعا کرتے، میزیں صاف کرتے، فائلوں کی گرد جھاڑ کر کام شروع ہوتے ہوتے گھنٹ ڈیڑھ گھنٹ لگ بی جاتا ہے اس لیے کیوں نہ بیدل بی چلا جائے، ہاتھ بیرکھل جائیں گے اور وقت بھی جاتا ہے اس لیے کیوں نہ بیدل بی چلا جائے، ہاتھ بیرکھل جائیں گے اور وقت بھی گرر جائے گا۔ دائیں طرف نبتا چھوٹی سڑک تھی جس پر دش کم ہوتا تھا اور شارٹ کے دائیں طرف والی گل سے درد کی توازیں سائی دیں، جنازہ آ رہا تھا۔ وہ بیٹ ای سرف کہ دائیں طرف والی گل سے درد کی آوازیں سائی دیں، جنازہ آ رہا تھا۔ وہ بیٹ ای سرف کے دائیں طرف والی گل سے درد کی آوازیں سائی دیں، جنازہ آ رہا تھا۔ وہ بیٹ ای سرف کے دائیں طرف والی گل سے درد کی آوازیں سائی دیں، جنازہ آ رہا تھا۔ وہ بیٹ ای سرف کے دائیں طرف والی گل سے درد کی آوازیں سائی دیں، جنازہ آ رہا تھا۔ وہ بیٹ ای سرف کے دائیں دیں، جنازہ آ رہا تھا۔ وہ بیٹ ای سرف کے دائیں طرف والی گل

اور سڑک کے آس پاس سے اچھی طرح شناسا تھا۔ جنازہ سڑک پر آگیا۔ سوچا قبرستان زیاوہ دور نہیں کیوں نہ مرنے والے کو دو قدم چل کر رخصت کیا جائے۔ آج صبح کی نماز ہی پڑھ لی جائے۔ وہ صبح کی نماز ہی پڑھ لی جائے۔ وہ جنازے کی نماز ہی پڑھ لی جائے۔ وہ جنازے کے نماز ہی پڑھ لی جائے۔ وہ جنازے کے خوبیوں اور جواں مرگی کا جنازے کے خوبیوں اور جواں مرگی کا ذکر بڑی رفت سے کر رہے تھے۔

بریف کیس میں کاغذوں کے سوا کچھ نہ تھا، اس نے اطمینان سے اسے جنازہ گاہ کی چھوٹی ہی دیوار کے ساتھ تکا دیا اور وضو کرنے بیٹے گیا۔ نماز سے پہلے مولوی صاحب نے موت و حیات کے موضوع پر مختصری تقریر کی۔ سلام پھیر کر جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ بھی مرنے والے کا منہ دیکھنے والوں کی قطار میں کھڑا۔

۔ جواں مرگ کے چبرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی اٹھے گا اور پوچھے گا'' بھائی صاحب آب کہاں سے آئے ہیں۔''

چہرہ بہت ہی اپنا اپنا لگا۔ اس پر اطمینان کی کرنیں، سوچا اب آ ہی گیا ہوں تو قبر پرمٹی کے دو بک بھی ڈالنا جاؤں۔ بڑے بزرگوں سے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ قبر پر دو بک مٹی ڈالنے سے بڑا ثواب ملنا ہے اور مرنے والے کو بھی شانتی ہوتی ہے۔

مٹی ڈالنے کے بعد دعا ہوئی اور قُل کے اعلان کے ساتھ ہی لوگ واپس مڑے۔

مڑے۔ جازہ گاہ کی طرف آیا۔ ہاتھ دھوئے اور بریف کیس اٹھا کر سڑک کی طرف آیا۔ ہاتھ دھوئے اور بریف کیس اٹھا کر سڑک کی طرف آیا۔ ہاتھ دھوئے اور بریف کیس اٹھا کر سڑک کی طرف جیل بڑا۔ قبرستان سے نگلتے غیر ارادی طور پر ہاتھ سے بچپلی جیب کو تکورا۔

ایک جھٹا لگا، بڑا موجود نہیں تھا۔

"اس پردین عل --" اے پیدا آگیا۔"کی نے نکال لیا ہے یا منی

والتے، جھکتے ہوئے ---" وہ تیزی سے مڑا۔ تازہ قبر پر بڑے چھول ہوا سے پی تی ہورے تھے۔ جلدی جلدی نظریں گھا کر ادھر ادھر دیکھا، تازہ نیم کیلی مٹی سے کاغذ کا ایک گڑا جھا تک رہا تھا، اس نے جھک کر اسے نکالا۔ کاغذ کے گڑے پر لکھے نمبر اس کے ہاتھ کے تھے۔ چلتے چلتے اس نے ضروری ٹیلی فون نمبر لکھ کر ہو ہے میں رکھے تھے۔ اطمینان نے پنکھ پھیلائے لیکن --- اب جارہ بھی کیا تھا۔ آہتہ سے ای طرف سے جہال سے کاغذ کے محر کے جھانکا تھا، مٹی بٹائی، ایک خوف بھی آ ہستگی ہے اس کے وجود یر رینگ رہا تھا۔ کس نے دیکھ لیا تو --- مگر، ادھر ادھر دیکھا، ہو کا عالم تھا۔ ہاتھوں میں تیزی آ گئی۔ دو تین وزننگ کارڈ ملے۔ بیابھی ای کے تھے۔ ہاتھوں میں تیزی آ گئی۔ دوتین چیزیں اور ملیں اور وہ مٹی ہٹاتے ہٹاتے سلوں تک جا پہنیا۔ بنوا دو سِلوں کی درمیانی درز میں پھنسا ہوا تھا۔ لیک کر بنوا اٹھانے کی کوشش کی محر وہ درزمیں یوری طرح پھنسا ہوا تھا۔ ایک ہی صورت تھی کہ سِل ہٹائی جائے، جارہ بھی كيا نقا- جهك كرزور لكا كرسل كر مثايا، بوا اندر جا كرا- جهكا، اور جهكا اور جايا كه ہاتھ بڑھا کر بڑا اٹھا لے کہ مٹی کا بھا کھا اپنی جگہ چھوڑ گیا۔ وہ سر کے بل اندر جا گرا۔ جِيخُ نَكُلُ مِنْ - كُلْبِ اندهبرا، نيج لجلجا ساجهم، كافور كي تيزيو ـ

أيك لمحه --- دو ، تين يا --- ؟

بنوے کو مضبوطی سے بگڑ کر وہ بوری قوت سے اچھلا، بجر بجری مٹی میں سے ہوتا باہر آگرا۔ خوف سارے وجود پر دشکیں دے رہا تھا۔ بریف کیس اٹھانا بھی یاد نہ رہا۔ تقریباً دوڑتا، ہانچا باہر کی طرف بھاگا۔ شاید کسی اور طرف نکل آیا۔ یہ اسروک نہ تھی۔ علاقہ با روئق تھا لیکن اجنبی اجبی سامحسوں ہو رہا تھا۔ سوچا قبرستان کی دوسری طرف نکل آیا ہوں۔ کیڑے جھاڑے، سرے یالوں سے مٹی انتاری۔

"اب تو نیکسی بکڑنا ہوگئ اپنے آپ ہے کہا۔ بڑا دیکھا، سب بڑے نوٹ ہے ۔۔۔ " نیکسی والے سے خواہ مخواہ تحرار ہو گی۔" بھوک بھی محسوس ہو رای تھی " بسکٹ لے اوں، چینج بھی مل جائے گا۔"

سروک خاصی چوڑی تھی، عجب طرح کی نئی نئی چیزیں تھیں۔ کراس کرتے ہوئے، اپنے خیالوں اور خوف میں ایبا گم تھا کہ یہ احساس بھی نہ ہوا کہ لوگ مز مز کر اے وکھے رہے ہیں۔ فٹ پاتھ پر پہنچا تو ایک بچہ جو ماں کی انگلی پکڑے گزر رہا تھا اے وکھے کر بری طرح چونکا اور مال سے بچھ کہنے لگا، لیکن وہ ابھی تک خوف کے لبادے میں گم تھا، گھپ اندھے را، کافور کی تیز اور اجلجا ساجسم --- تفرتفری لے کر وہ سامنے --- کے سٹور میں واخل ہوا۔

" بسکٹوں کا ڈیا دیجیے۔''

دکاندار اور دوسرے لوگوں نے جیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
" بسکٹ" اس نے زور دیا۔

دکان دار نے سر ہلایا اور شیلف سے ایک ڈیا نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ نئ س پیکنگ تھی گر اس لیح سوائے گئے اندھیرے اور کافور کی اور کافور کی اس کے سوائے گئے نہ سوجھ رہا تھا۔ اس نے بڑے سوکا نوٹ نکال کر دکان دار کے ہاتھ میں دے دیا۔

دکان دار نے الف پلیٹ کرنوٹ کو دیکھا، پھر اپنے ساتھی کو دکھایا --"بہ کہاں کا نوٹ ہے؟"
اے کھی بجھ نہ آیا --- "میں سمجھانہیں۔"
اس کی پریشانی دکھ کر دکان دار کا ساتھی بولا ---

'' گھبرائے نہیں، ساتھ ہی منی چیخر ہے۔ ان سے تبدیل کرا لیتے ہیں۔ آئے۔''

روبوٹ کی طرح، خالی ذہن، کافور کی بُو اور گھپ اندھیرے کی بانہوں میں لیٹا، وہ پیچھے بیچھے اور دکان دار کا ساتھی آگے آگے، ساتھ والی دکان میں داخل ہوئے۔

منی چیخر نے نوٹ کوئی بار الٹ بلٹ کے دیکھا، پھر کونے میں بیٹے ایک بوڑھے کو ، جس نے موٹے میں بیٹے ایک بوڑھے کو ، جس نے موٹے موٹے شیشوں کی عینک لگائی ہوئی تھی، نوٹ دکھایا۔ بوڑھے نوٹ کو الٹ بلٹ کے دیکھا اور سال خوردگی سے لڑکھڑاتی آواز میں اس سے یوچھا۔

"بینوٹ آپ کو کہاں سے ملا۔ بیتو ایک ہزار سال پرانا ہے۔" اسے کچھ مجھ نہ آیا، بس بٹر بٹر اسے دیکھا کیا۔

مايان والمراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة

جنازه ایک بار پھر کم ہو گیا تھا۔

برسوں پہلے بھی یوں ہی ہوا تھا کہ جب اے سُولی سے اتار کر چار پائی پر ڈالا گیا اور جوم قبرستان کی طرف روانہ ہوا تو درمیان میں کہیں جنازہ گم ہو گیا، لوگ اس کی خلاش میں سروکوں اور گلیوں میں پھیل گئے اور جب جنازہ نہ ملا تو ایک دوسرے سے الجھ پڑے، جنازہ اب پھر گم ہو گیا تھا لیکن اس بارصورت حال پچھ مختلف تھی۔ و کھنے میں وہ اگر چہ ٹھیک ٹھاک تھا لیکن اندر ہی اندر کوئی شے اسے کھوکھلا کیے جا رہی تھی، لوگ اس کی صحت کی باتیں بھی کرتے سے اور اس کی موت کے منتظر بھی سے چنانیے جب اس کی موت کے منتظر بھی سے چنانیے جب اس کی موت کے منتظر بھی سے چنانیے جب اس کی موت کے منتظر بھی سے چنانیے جب اس کی موت کے منتظر بھی اور اس کی موت کے منتظر بھی سے چنانیے جب اس کی موت کے منتظر بھی اور اس کی موت کی اعلان ہوا تو لوگوں کو پچھ زیادہ تعجب نہ ہوا۔

جنازہ اٹھنے کے وقت کے آگے چیچے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ٹولیوں اور گروہوں کی شکل میں گلیوں اور مراکوں میں پھلے لوگ ای کی باتیں کر رہے تھے، ای کی اچھائیاں اور برائیاں۔ ''دفعنا'' کسی کو احساس ہوا کہ بہت دیر ہوگئ ہے اور جنازہ ابھی نہیں اٹھا، ایک نے دوسرے سے اور دوسرے نے تیسرے سے پوچھا۔ کسی نے کہا جنازہ تو اٹھ چکا اور اب قریبی مسجد میں نماز کی اوائیگی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے۔ لوگ مسجد کی طرف چل پڑے، مسجد میں تو گئی تھیں، کسی نے پوچھا ۔۔۔۔۔ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ جنازہ کس مسجد میں گیا ہے؟ اس کا عقیدہ کیا تھا، بیسوال ایک سے دوسرے اور دوسرے جنازہ کس مسجد میں گیا ہے؟ اس کا عقیدہ کیا تھا، بیسوال ایک سے دوسرے اور دوسرے نے جنازہ کس مسجد میں گیا ہے؟ اس کا عقیدہ کیا تھا، بیسوال ایک سے دوسرے اور دوسرے نے دوسرے اور دوسرے نے دوسرے اور دوسرے نے تیسرے اور دوسرے نے ایک ایک مسجد دیکھنا شروع کی، ہر مسجد کے تیسرے یہ کی نہ کسی مسلک کی ختی گئی ہوئی تھی اور جنازہ وہاں موجود نہیں تھا۔ دروازے پر کسی نہ کسی مسلک کی ختی گئی ہوئی تھی اور جنازہ وہاں موجود نہیں تھا۔

ایک بے بینی کی فضا پر پھیلائے چاروں طرف منڈلا رہی تھی، ایک نے دوسرے سے بوچھا --- " کی معلوم ہے؟"

(E))=(5(5(5)0=65(0=14)(8(5)0=0)\*

دوسرے نے تفی میں سر ہلایا --- " می میں " سن سے سوال کیا ---" سجھ پہتا ہے؟" ''نہیں'' اس نے تیسرے کی طرف دیکھا، تیسرے نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ تلاش اور لائعلقی ساتھ ساتھ جل رہے تھے، قدم سے قدم ملائے۔

"بوا كيا؟"

''تججه معلوم نهيس''

"تو پھر ....." ---- حيب پقرائے چبرے، خاموش سوال كرتى آلكھيں!

‹‹نېيس، حير**ت** تو نېيس<sup>،</sup>

"نو پير .....

''شیجه معلوم نبیس''

رینگتی سر کوشیال گھٹنول کے بل اٹھیں اور وید پاؤل جاروں طرف بھیل گئیں، دبی دبی رونے کی آوازی آسته آسته بین میں اور پھر کہرام کی صورت نمایاں ہونے لگیں، کئوں کومعلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں لیکن روسب رہے تھے اور آہیں بھی بھر رہے تھے۔ "مواكيا ہے؟"كى ئے كى سے يوجھا۔

د معلوم نبیس"

"تو پھر ....." ليكن رونے كا سبب يو جھنے كى جمت نه جوئى، بين كى آوازول نے ایک ایبا دائرہ بنا لیا تھا جس نے پورے ماحول کو اپنی بکل میں دیا لیا تھا۔ کچھ در بعد رونے کی شدت میں ذرائ کی ہوئی تو ایک نے دوسرے سے پوچھا .....

"مرنے والا كون تفا؟"

"جہیں نہیں معلوم!" اس نے غصے سے اسے محورا ..... اور پر اسے خیال 'واقعی مرنے والا کون تھا؟''

" مجھے تو نہیں معلوم -" اس نے دھی آواز سے کہا اور آئے والے سے یوچھا۔

"مرف والأكون تعا!"

" " تم تنبیل جائے۔" اس نے بھی غصہ سے تھورا، لیکن لمحہ بعد ہی دہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔

"مرنے والے کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے؟" پہلے والے نے سوچا، اسے کچھ یاد نہ آیا، اس نے ساتھ والے سے پوچھا "مرنے والے سے تمہارا کیا رشتہ ہے۔"

"میرا،،،" ساتھ والے نے جواب کے لیے منہ کھولا، لیکن خود ہی چپ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ مرنے والے سے اس کا کیا رشتہ ہے، سوال ایک سے دوسر سے تک ، دوسر سے تیسر سے چوتھ سے ہوتا ہوا سراکوں اور گلیوں میں پھیل گیا، روتے، مین کرتے لوگوں نے ایک لیے کہ کے لیے سوچا، جواب نہ ملا تو بل مجر کے لیے چپ موجا، جواب نہ ملا تو بل مجر کے لیے چپ ہوسے اور پھر رونا شروع کر دیا۔

"توتم اے جانے تھے؟" كى نے كى سے كہا۔

"جانتا تو تعاليكن....."

''لين کيا؟''

''جانتا تو تفاليكن پر بھى ہر بار۔''

"کيا ۾ بار؟"

" جرباروه مجمع ابني ولفريب باتول من الجما ليمًا تقال"

"نو ده تمهارا ساتمي نبيس تماي"

" تقایا شاید نبیل تھا۔ ' جواب دینے والے نے بے بیٹنی سے کہار۔ بہت در چپ رہا بھر بولا ---- ''شاید ، میں ہی تھا۔''

"شاید مل می تھا۔" دوسرے نے سوچے ہوئے کہا۔

بجوم گلیوں اور مرکوں پر بھرا ہوا تھا اور جنازے کی تلاش جاری تھی، ایک ایک محرکا دروازہ کھنکھنایا جا رہا تھا۔

"يهال توخيل\_"

"ونبيل يبال بھي نبيل-"

گھر تو سارے ایک جیسے تھے، گلیاں اور سڑکیں بھی ایک سی تھیں، تو پھر اے کہاں ڈھونڈا جائے۔

"اور ہم میں سے ہر کوئی بھی تو اس جیسا ہے۔"

ایک کو لگا اس کا دم گھٹ رہا ہے، دوسرے کو بھی میں احساس ہوا۔

'' ہم سبھی تو کہیں نہیں مر رہے؟''

"اور مارے جازے ...."

شهر کا شهر بی ایک جنازه نها اور کبیل مم موگیا نها۔

''شهر بھی کہیں گم ہوتے ہیں؟''

''بھی تبھی ہو بھی جاتے ہیں۔''

"روش دان اور دريج بند ہو جائيں تو اندهرا ہو جاتا ہے۔"

"اور اندهرے میں چزیں مم ہو جاتی ہیں۔"

انہوں نے آئیس بھاڑ بھاڑ کر ادھر ادھر و کھنے کی کوشش کی۔ کچھ نظر آیا، کچھ

نظر ندآیا، بس بدلگا ایک بے قابو بجوم ہے جو ہاتھ پیر مار رہا ہے، افسوس کے نعرے لگا رہا ہے اور پھولی سانسوں کے ساتھ سرکول اور گلیول میں کچھ تلاش کر رہا ہے۔

" بم کے تلاش کر رہے ہیں؟" ایک نے دوسرے سے پوچھا۔

"دختہیں نہیں معلوم؟" دوسرے نے قدرے کی سے کہا۔

"نبيل محصنيل معلوم، اى لياتوتم سے يوجه رہا ہول."

"جم ..... دوسرے نے جواب دینے کے لیے مند کھولا، لیکن لفظ ناممل رہ گئے

"ہم کے تلاش کر رہے ہیں۔" اس نے خود سے سوال کیا تحر اسے اپنے سوال کا کوئی جواب نہ ملا، اس نے کن اکھیوں سے پہلے کی طرف دیکھا اور خاموثی سے ہر جھکا لیا۔

سوال کرنے والا کچھ دیر تو چپ رہا، پھر اس نے میں سوال کسی اور سے کیا،

لیکن وہ بھی کوئی جواب نہ دے سکا، النا سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کسے تلاش کر رہے ہیں۔
"اب تو یاد بھی نہیں رہا۔" ایک نے اپنے ماتھ پر ہاتھ مارا" ہم نکلے کب
تھے اور کس لیے، تمہیں بچھ پتہ ہے۔" اس نے ساتھ والے سے پوچھا۔
اس نے نفی میں سر ملایا۔

''شاید ای کو پید تھا، جس کا جنازہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔''

"تو سارا المريد وه الن ساتھ بى كىا-" ايك نے دوسرے سے كبا-

"اورخود بھی مم ہو گیا۔" دوسرا ہسا۔

" تم بنے کیوں؟" پہلے نے دوسرے کو گھورا۔

" بنسی آئی، بنس پڑا۔" دوسرے نے اے گھورا " تم کون ہوتے ہو یو چھنے والے۔" " دور "،

"مين"

"ٻال تم"

میں تم --- تم میں --- دونوں ایک دوسرے سے تعظم گھا ہو گئے، سارا ایک دوسرے سے تعظم گھا ہو گئے، سارا ایک دوسرے سے الجھ گھا ہو گیا۔ سرکوں، گلیوں اور گھروں میں سب ایک دوسرے سے الجھ بڑے۔ جو جس کے ہاتھ میں آیا، اٹھا کر دوسرے کو مار نے دوڑ بڑا۔ چینیں، سسکیاں، آ ہیں، کسی کو کسی کی آ واز سائی نہیں دے رہی تھی۔ کسی کو کسی کی بات سجھ نہیں آ رہی تھی، ایک ہنگامہ تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ شہر کا شہر میدان جنگ بن گیا تھا، شہر سے باہر قبرستان میں گورگن تازہ کھدی ہوئی قبر کے کنارے بیضا بار بارشہر سے آنے والے رائے کو دیکھے جا رہا تھا۔ قبر کھدے دیر ہو چکی تھی اور قبر ایک بار کھد جائے تو کسی نہ کسی کو اس میں دفن ہونا ہی ہوتا ہے۔

شہر میں ہنگاہے اب اپنے عروج کو پہنچ بھے تھے۔ سڑک کے کنارے پڑا جنازہ میں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ اس میں سے اٹھنے والی یُوکسی کومسوس ہو رہی تھی!!

### اینے ہونے کا احساس

اُس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ---

" میں سمجھنا جا ہتا ہوں لیکن میرے لفظ معنوں سے خالی ہیں، اے رب مجھے لفظ عطا کر، عطانہیں کرنا جا ہتا تو لفظ ادھار ہی دے دے۔"

مرشد نے بہندیدگی میں سر ہلایا اور بولا --- "لفظ سے زیادہ خیال اہم ہے کہ خیال اہم ہے کہ خیال اہم ہے کہ خیال افد سے داقعہ بنآ ہے اور واقعہ بے توجہی سے خیال ہی رہ جاتا ہے۔'

اس نے یوچھا ---" "تو پھر لفظ کہاں ہیں؟"

مرشد نے کہا --- ''لفظ ٹانوی حیثیت رکھتے ہیں، تم نے سانہیں کہ جذبے کی اعلیٰ ترین سطح پر لفظوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔''

اس نے سر ہلایا --- "شاید بیرونی مقام ہے جہاں من و تو کا جھرا مث جاتا ہے۔"

ال نے کہا --- "لیکن سمندر صرف اے قبول کرتا ہے جو زندہ ہو۔" مرشد نے تبسم کیا ---" سمندر زندہ کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور مردہ کو باہر بھینک دیتا ہے۔"

دونوں چل پڑے، چلتے چلتے ایسے نقطہ پر پہنچے جہاں خود کو سنجالنا مشکل ہی

نہیں نامکن تھا، کوئی ہے آئیں اپنی طرف کھنے رہی تھی، بلا رہی تھی۔

اس نے بوچھا --- ''یہ بلیک ہول کا آغاز ہے، ہم اس کے اندر جا
مرشد نے جواب دیا -- ''یہ بلیک ہول کا آغاز ہے، ہم اس کے اندر جا
رہے ہیں، شاید جانہیں رہے لے جائے جا رہے ہیں۔''
اس نے سوچا --- ''یہ بلیک ہول کیا ہے؟''
مرشد نے اس کی سوچ س ٹی، بولا --- ''بلیک ہول ایسی جگہ ہے جہاں
اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ قوت اپنی بی اسر بن جاتی ہے۔''
ایک نگ تاریک رائے ہے گرر کر وہ ایسی جگہ پنچے جہاں وقت تظہرا ہوا
قعا، وقت کے تھرنے کا یہ منظر عجب تھا، مکال مجمد ہو گیا تھا۔ وہ جانے وہاں کتا
عرصہ رہے، شاید ون یا صدیاں --- وہاں سے نگلنے کا رستہ نہ تھا، ایک عجب لذت

بہت ویر کے بعد مرشد کی آواز آئی --- " یہاں ہر شے دوہرائی جا رہی ہے۔ "
اس نے دیکھا --- اگلے نقط پر آوازوں اور تصویروں کی ایک بھیڑ ہے۔ وہ اپنی آوازوں اور تصویروں کی ایک بھیڑ ہے۔ وہ اپنی آوازوں اور تصویروں کو حلاش کرنے لگا، اور ایبا کھویا کہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا، یہاں وقت شاید تھہرا ہوا تھا، یا شاید چل رہا تھا، اسے تو اندازہ بی نہ ہوا۔ مرشد نے آکر اسے جھنجوڑا --- آگے کوئی اور منظر تھا، منظر کے بعد منظر، سب منظر ایک دومرے کے قیدی تھے۔

"به کیا طلسم ہے؟" اس نے مرشد سے پوچھا۔ "به ایسا طلسم ہے جہاں آنے کا راستہ ہے جانے کا نہیں۔" اس نے سوالہ انداز سے مرشد کو دیکھا۔ مرشد بولا --- " يہاں اتى توانائى ہے كہ ہر شے اس كى طرف كھنى جلى اتى اس ہے اور اس كا اپنا آپ بھى اس كا رہن ہے۔ "

اسے پكھ بجھ آیا، پكھ نہ آیا، كہنے لگا --- "ليكن ہم يہاں سے تكليں كے كيے؟"
مرشد ہنا --- " ہم شے نہيں، تصور ہيں اور كس پابند نہيں ہوتا"
اور انہوں نے وہاں سے نكلنے كى على كى۔ مرشد تو پر پھيلا يہ جا وہ جا، اس البت دقت ہوئى، جہاں ہر شے اپنا وجود كھو دے، وقت تشہر جائے اور مكال كى كوئى هيشت نہ رہے وہاں سے نكلنا اتنا آسال تو نہ تھا، وہ جتنا اٹھا تھا اتى ہى تيزى سے نيچ آیا۔ لينچ گرتے گرتے اس نے مرشد كو پكارا، مرشد جو كہيں دور نكل گيا تھا، اس كى آواز س كر لوٹا اور بولا --- "كيا تم ہو"

اس نے جواب دیا ---" اس میں ہوں"

"نو پھرنگل چلوکہ یہاں وہی ختم ہوتا ہے جسے اپنے ہونے کا احساس نہ ہو،
تہبارا احساس ابھی زندہ ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے نگل چلو۔"
مرشد کی آواز نے اسے حوصلہ دیا، اس نے اپنے ہونے کا احساس کیا اور
اٹھا، اٹھا اور ایک جھکے سے باہر آ نگلا۔

"مبارك مو" مرشد بنسايه

وہ کچھ نہ بولا۔ دونوں کا تنات کی بھول بھلیوں میں کھو گئے۔ تھہرا ہوا وقت بھر رواں ہو گئے۔ تھہرا ہوا وقت بھر رواں ہو گیا تھا۔ وہ بہلے سیدها چلا، وقت سیدها تھا، اس کا کوئی آغاز انجام نہ تھا، بھر وہ زاویوں میں مزا، وقت زاویوں میں آغاز و انجام سے بیاز تھا۔

"كيابيازل ع پہلے موجود قا"ال نے مرشدے يو تعال

"ابد کے بعد بھی موجود رہے گا" مرشد نے جواب دیا۔ وہ جھنجطلا کر بولا---" میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے ایک نئی بات۔" مرشد نے کہا ---" نئی بات نہیں، تمہارے سوال کا جواب ہے۔"

" پیر کیما جواب ہے؟"

مرشد بولا --- "فور کیا کرو، تم نے غور کرنا جھوڑ دیا ہے۔" اس نے غور کیا اور اداس ہو گیا۔

''اداس کیوں ہو؟'' مرشد نے یو حصا۔

"والیس کے بعد مجھے خوف آنے لگا ہے۔"

"<sup>و</sup>کیها خوف؟"

"وہاں سے تو نکل آئے لیکن یہ میرے آس پاس جو چلتے پھرتے بلیک ہول ہیں ان سے کیے بچول"

مرشد نے سر بلایا --- "بیاتو خود مردہ بیں اور دوسروں کو بھی اسپنے اندر مینج کر مردہ کر دوسردہ کر مردہ کر مردہ کر مردہ کر دیتے ہیں۔"

"/ ""

"کے نہیں" مرشد بولا --- "اپنے ہونے کے احساس بیل کمن رہو، اپنے
ہونے کا احساس تہمیں ہر بلیک ہول سے بچائے گا۔"
اس نے اثبات میں سر ہلایا لیکن بے اطمینانی کے اس پرندے کو نہ اُڑا سکا
دیر سے اس کے دل کی چھٹری پر بیٹھا ہوا تھا۔

### ایک دن اور

ناشتہ کرتے ہوئے حب معمول اس نے اخبار کھول کر وفاتیات کے کالم پر نظر ڈالی اور اس میں اپنا نام نہ دکھے کر ایک کلکاری بجری اور اپنے آپ سے کہا ۔۔۔۔۔ ''چلو ایک دن اور سہی''۔ لیکن اسے احساس ہوا کہ اس کے اندر جو ایک نیم گرم لبری دوڑی ہے، اس میں اور اس جملے میں کوئی ربط نہیں۔ روزانہ کا یہ رکی سا جملہ اسے بے معنی سالگا۔ 'ایک دن اور سہی کے کیا معنی ہیں؟ کچھ دیر بعد، ابھی اور پہلے اور اب کے زدیک کیا معنی ہیں، سب کچھ تو ایک سا ہے، سو بعد، پہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ شاید بھی تھا، اس نے حسرت سے سوچا اور رنگ پہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ شاید بھی تھا، اس نے حسرت سے سوچا اور رنگ بہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ شاید بھی تھا، اس نے حسرت سے سوچا اور رنگ بہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ شاید بھی تھا، اس نے حسرت سے سوچا اور رنگ بہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ شاید بھی تھا، اس نے حسرت سے سوچا دو کی کیا گھوں کا عکس ایک بل کے لیے لبرایا اور اس نے ان کے جلتے پروں کی پہر پھڑ ابہت تی۔

کیا آغاز تھا؟ اس نے سوچا۔ اُتھرے گھوڑے کی ٹاپوں سے زمین لرز رہی تھی اور اس کے زمین سے ظراتے سول سے بحل اُڑتی تھی ، کالج کیفے ٹیریا میں بحث کرتے منہ سے جھاگ اُٹھی، بند مخیوں سے میز بجاتے ہوئ، دنیا بجر میں اُٹھال لانے کے خواب، اس زمانے میں او جی ایک بیسے تھے، منتقبل کے دھندلکوں سے لانے کے خواب، اس زمانے میں او جی ایک بیسے تھے، منتقبل کے دھندلکوں سے بے نیاز، اپنی ذات تو کوئی معنی ہی نہیں رکھی تھی۔ بس ایک خواب تھا، جس کی سرئی دھند میں، ایک دوسرے کا ہاتھ دھند انہیں اپنے اندر جذب کیے ہوئے تھی۔ اس سرئی دھند میں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھا ہے دہ مجو تھی تھے۔ ایک والہانہ، مجذوبانہ تھی، ایک عضو تھرک رہا تھا، آس تھا سے دہ مجو تھی تیاز، اپنی دنیا میں گم اس تھی مستانہ میں گائے سے بے نیاز، اپنی دنیا میں گم اس تھی مستانہ میں گائے سے بے نیاز، اپنی دنیا میں گم اس تھی مستانہ میں گم کائے سے بے نیاز، اپنی دنیا میں گم اس تھی مستانہ میں گم کائے سے بے نیاز، اپنی دنیا میں گم اس تھی مستانہ میں گم کائے سے بے نیاز، اپنی دنیا میں گھی مستانہ میں گم کائے سے بے نیاز، اپنی دنیا میں گھی مستانہ میں گم کائے سے بے نیاز، اپنی دنیا میں گھی مستانہ میں گم کائے سے بے نیاز، اپنی دنیا میں گھی مستانہ میں گم کائے سے بے نیاز، اپنی دنیا میں گیں مستانہ میں گم کائے سے بے نیاز، اپنی دنیا میں تھی مستانہ میں گم کائے سے بے نیاز، اپنی دنیا میں تھی مستانہ میں گھی کائے سے بے نیاز، اپنی دنیا میں تھی مستانہ میں گھی کائے سے بے نیاز، اپنی دنیا میں تھی مستانہ میں گھی کا سفر

بھی دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔ بھلے دن تھے، نوکری کے لیے بھی زیادہ تگ و دو بھی نہ کرنا پڑی۔ دو ایک جگہ انٹرویو دیا، اور ایک زنجیر گلے میں پڑگی۔ سارے لوگ وقتی طور پر بکھر گئے۔ لیکن شام کو ای پرانے ہوٹل کی بوسیدہ می میز پر اکٹھے ہوتے اور وہی خواب، دنیا کو بدل دینے کا خواب انہیں اپی بُگل میں لیبیٹ لیتا، رات گئے گھر لوٹ کر کچھ در پڑھنا، صبح وہی معمول اور شام کو ای طرح ادھوری بحث کے مرے جوڑ کر گفتگو کا آغاز۔

رنگ بر نگے پرول کی پھڑ پھڑ انٹ اور سرسراتے کیحوں کے درمیان احساس بی نہ ہوا کہ سرسبز میدان کا راستہ کب اور کہاں ختم ہوا اور ناہموار کی پھٹی کانٹوں بھری زمین کہاں سے شروع ہوئی۔ ذرا ہوش آئی اور آگھ کھول کر دیکھا تو سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہو چکا تھا، شام کی محفلیں بھولی بسری داستانیں بن گئیں۔ دنیا بھر میں انقلاب لانے کا خواب، خواب بی رہ گیا اور ساری دنیا کی بجائے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔

دونوں میاں ہوی طازمت سے فارغ ہو کر گھر آتے تو بچوں کی پڑھائیکا مسئلہ شروع ہو جاتا۔ لگنا خودسکول میں داخل ہو گئے ہیں، ٹیس ٹیس ریں ریں ری کرتے بچھائیس مارتے ایک کلاس سے دوسری کلاس میں پہنچتے گئے اور خود ان کے سروں میں جاندی کھلنے گئی۔

"پہ نہیں وقت کیے گزر گیا۔" وہ بھی بھی اپنے آپ سے سر گوشی کرتا -"کسی نے تی بی کہا ہے کہ لیحول کو پڑکھ لگے ہوتے ہیں، وہ تو بس اُڑتے ہی رہتے
ہیں، اُڑتے جلے جاتے ہیں۔"

مجمی کمی لی جر کے لیے بیکون کا کوئی بل میسر آجاتا تو لحول کے بیکھ بلنے

کی آواز سنائی دے جاتی اور پھر وہی شور، زندگی کی جماجمی کا نہ ختم ہونے والا بے جنگم شور، یہ شور ایک سیل بلاکی طرح ہر شنے کو بہائے لیے جاتا۔ وہ بھی ایک بے بس شکے کی طرح اس کی زد میں تھا اور آگے ہی آگے چلا جاتا تھا۔

''زندہ رہنے کے لیے کتنی جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔'' وہ سوچنا اور اسے پند نہ چاتا کہ اس کا بیہ سوچنا کوئی تأسف ہے یا رواروی۔ بھی بھی اسے خیال آتا کہ اس کے باب کی زندگی آئی تیزرفتار ندھی، وہ کتنا شانت ہوتا تھا۔

"شاید اس وقت دوڑ اتنی تیز ندیمی اور ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے نظمی ایس دوسرے کو دھکا دے کر آگے نظمی الکین اب اللہ کا ایس جاری مجھی الکین اب اللہ کا ایس جاری مجھی الکین اب اللہ کا کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا کا اللہ کا کا کا کا کا

اس سے آگے سوچنا منع نقا، وہ تو خود کیکوں کو دھکا دے کر آگے لکلا نھا اور اب اس کے بچے ----

"بیکبیوٹر کا دور ہے۔" اس کا بیٹا اے سمجھا تا ---" بیٹر رفآر، فو دی پواخٹ"

وہ جوابا کچھ نہ کہتا۔ اس کا دور یوں بھی اب ختم ہو گیا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اب اس کی مصروفیات یہی رو گئی تھیں کہ بازار سے سودا لے آئے اور بیل ہی تو ادبار، دیکھ لے کون آیا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کی پرانی عادت تھی، ناشتے سے پہلے ہی اخبار، اور اب کچھ عرصہ سے اخبار بیس سب سے پہلے وفا تیات کے کالم پر نظر ڈالنا، ابنا نام نہ دیکھ کر ---" ایک دن اور سہی" کا ورد کرنا۔ لیکن اسے بیہ پنہ نہ چلا کہ اس ایک مجبوری دن اور سہی بیٹ فریش تھی، بس ایک مجبوری اور مفاہمت ہے، مجبوری یا خوش۔ خوشی تو شاید نہیں تھی، بس ایک مجبوری اور مفاہمت ہے، مجبوری یا خوش۔ خوشی تو شاید نہیں تھی، بس ایک مجبوری اور مفاہمت ہے۔ چلو ایک دن اور سہی۔

اس ایک دن اور کے لیے ہر می وفاتیات کا کالم دیکھنا، می جلدی افھنا، میں جلدی افھنا۔ دات کو طبیعت تھیک جلدی افھنا۔ دات کو طبیعت تھیک

نبیں تھی۔ نیند دیر ہے آئی، یوں بھی اگلے دن ہفتہ وار تعطیل تھی۔ سب گھر میں تھے۔
وہ ذرا دیر ہے اٹھا، خیال آیا کہ اخبار تو دیکھا بی نبیں، لاؤنج کی طرف آیا لیکن دروازے بی میں ٹھنک گیا، اس کا بڑا بیٹا اپنے آپ سے کہہ رہا تھا ۔۔۔ "چلو ایک دن اور اس کے سامنے وفا تیات کا کالم کھلا ہوا تھا۔ اسے خیال آیا کہ اس کا باپ اس کی عمر میں بھی مرنے کا ذکر سننا پیند نبیں کرتا تھا، گر اس کا بیٹا جوائی بی میں وہاں بہنج گیا ہے جہاں وہ خود ستر سال میں پنجا ہے۔ اس نے سوچا ۔۔۔
وہاں بہنج گیا ہے جہاں وہ خود ستر سال میں پنجا ہے۔ اس نے سوچا ۔۔۔
دبیتہ نبیں، بیر تی ہے، تیز رفتاری یا ٹو دی پوائٹ ۔۔۔

#### خزال دبے پاؤں آئی

خزال ایسے چیکے چیکے اور دیے یاؤل آئی کہ احساس ہی نہ ہوا کہ پیلاموں کی کھلکھلاہٹ میں ایک مضمحل ی خاموشی آتی چلی جا رہی ہے۔ بید دن شاید ایسے تھے کہ نایجے گاتے رنگوں کی کھنگھناہٹ میں ایک ادای ی در آنے کی طرف خیال ہی نہیں جاتا تھا۔ سب سیحھ ٹھیک ہی تھا، منتانی ہواؤں میں جھومتی شاخیں اور شاخوں بر گیت گاتے برندوں کے گھونسلے، بس بہیں کہیں احساس ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ ہو رہا تھا، اندر ہی اندر، چیکے ہی چیکے۔ گھونسلے خالی دکھائی دینے لکے تھے۔ ذرا سوجا، د یکھا تو معلوم ہوا کہ ان میں ہے اکثر خالی پڑے ہیں۔"تو پرندے کدھر سےے۔" اس نے جرت سے اینے آپ سے او جھا۔ اب ذرا اور غور کیا تو معلوم ہوا کہ باغ میں تو اب ایک بھی فاختہ نہیں، کول نہیں، مدھر گیت گانے والے رقص کرنے والے سارے یندے جانے کب سے بجرت کر رہے تھے۔ شاید ایک ساتھ بی ملے گئے ہوں یا ایک ایک کر کے رخصت ہوئے ہوں، باغ میں تو اب ایک بھی سر ملی آواز نہیں تھی، بس کو ول کا بے ہنگم شور تھا یا درختوں کی او نچی چوٹیوں پر جیٹھی چیلیں تھیں جن کی صورتیں گدھوں جیسی ہو گئی تھیں۔

اے ایک جھٹکا ما لگا۔ "تو میں ان بے بھگم آوازوں میں زندہ ہوں، اور جھے احمال بی نہیں کہ یہاں کا سریلا پن تو رخصت ہو گیا۔"
وہ سوچ میں پڑ گیا --- "كب ے؟" اے اپنے آپ پر غصر آیا ۔
"ایک ایک سریلی آواز مرتی گئی اور جھے پندئیں چلا۔"

اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر ایے گرائے جیے اینے آپ کو کوس رہا

<u>-</u>

"جانے یہ کب سے ہورہا ہے؟ ایک ایک محبت کا گیت گانے والا رخصت ہوگیا اور یہ بے جگم کو سے سارے باغ پر چھا گئے؟" اس نے درخوں ک چوٹیوں کی طرف و یکھا ---"اور یہ گدھ نما چیلیں آگئیں۔"

لمحہ بھر کے لیے لگا وہ سب اس پر ٹوٹ پڑی ہیں اور اس کی بوٹی بوٹی نوج رہی ہیں۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے چیخ نکل پڑی۔

'' سے کیا ہوا ہے؟'' اس نے اپنے آپ سے پوچھا --- '' چیلیں گدھ بن گئی ہیں۔''

وہ سوچ بیں پڑ گیا --- ' کہیں ایبا تو نہیں ہوا کہ ساری فاختا کی ساری بلبلیں، ساری بلبلیں، سارے گیت گانے والے برندے کو ہے بن گئے ہول۔'

اس نے جموعتی شاخوں پر ویران گھونسلوں کی طرف دیکھا، ان کی مدھرتا تو ابختم ہو چکی تھی اور کو سے ذرا اوپر والی شاخوں پر اپنی بے بتائم آوازوں کے ساتھ اپنے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب اس نے باغ کی طرف دیکھا، پھول مہک تو رہے تھے،لیکن کوئی پرامرار فاموثی تھی کہ اس مہک میں لہک نہیں تھی۔

"دو کہیں ایبا تو نہیں کہ پھول مہک ہی نہ رہے ہوں اور صرف جھے لگ رہا ہوکہ مہک رہے ہوں اور صرف جھے لگ رہا ہوکہ مہک رہے ہیں۔ شاید نہیں بھی کھلے ، خوشبو تو ہے پر شاید نہیں ہے۔ "

کھی گڑ ہو ضرور تھی کہ دکھائی تو سب کچھ دیتا تھا، سائی بھی دیتا تھا، لیکن کہیں کوئی حمری خاموشی بھی دیکی بھی تھی، اس بھی کی طرح جو کبوتر کو دبوچنے کے لیے وی حمری خاموشی بھی دیکی بھی تھی، اس بھی کی طرح جو کبوتر کو دبوچنے کے لیے وی حمری خاموشی بھی دیکی اوٹ میں وی باؤں، دیا بھی اوٹ میں دیتا ہوئی ہے، کھی اوٹ میں دیا باؤں، دیا ہوئی ہے، کھی اوٹ میں

ہو جاتی ہے اور بھی --- اور خاموثی بھی یہی کر رہی تھی اور اس خاموثی کے پیچھے پیچھے خزاں، بلّی سے بھی آہتہ چلتی --- چلی آ رہی تھی، جانے کب ہے؟

'' بجھے پچھ احساس ہی نہیں۔' اسے ایک عجب ی جھنجھلا ہث کا احساس ہوا۔ ''اور یہ سارا باغ ،کسی کومعلوم نہیں کہ فاختا کیں اور بلبلیں یہاں سے جا چکی بیں۔ اب یہاں صرف کو ہے اور چیلیں ہیں۔''

الحد بھر کے لیے خیال آیا شاید آہت آہت ان کی کایا کلپ بھی ہو رہی ہے،

کوے چیلیں بن رہے ہیں اور چیلیں گردھوں میں وُھل رہی ہیں، وفعنا اسے ایک خوفان ک سا خیال آیا کہ بس --- لگا وہ نیم جان باغ کے بیچوں نیج پڑا ہے، گرد او پر منڈلا رہے ہیں، ابھی ان میں ہے کوئی ایک غوطہ لگائے گا اور پھر --- اس کے منہ منڈلا رہے ہیں، ابھی ان میں ہے کوئی ایک غوطہ لگائے گا اور پھر --- اس کے منہ ہے تیج نکل گئے۔ لگا گردھ اس کے جہم کا کوئی کرا نوج کر لے گیا ہے --- ایک اذیت ، ہے بی س کا گوئی کرا نوج کر لے گیا ہے --- ایک اذیت ، ہے بی اس ہے بی میں تأسف تو تھا، دکھ کا احساس نہیں تھا، اور تأسف بھی کیا تھا، بس ایک ہے نام سی جس تھی کہ بھی وہ تھا، لیکن اب ہے بھی تو تأسف بھی کہ بھی وہ تھا، لیکن اب ہے بھی تو شاہ بیل تام سی جس تھی کہ بھی وہ تھا، لیکن اب ہے بھی تو شاہ بیل ایک ہوں ہو چکا احساس بھی ایک نعمت ہے اور وہ تو اب اس نعمت سے محروم ہو چکا تھا۔

لحہ بھر کے لیے خیال ہے --- "تعب بھی نہیں کہ یہ چھ ہو گیا اور جھے خبر نہ ہوئی۔"

"شاید اندر بی اندر، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طرح مجھے معلوم تھا کہ بیاب " کچھ ہونے جا رہ ہے، لیکن میں نے توجہ نہیں دی۔ باغ پرندوں سے خالی ہوا جا رہا ہے اور مجھے احساس نہیں ہوا۔"

اس کے اندر کہیں کوئی چور ضرور تھا، اور وہ اس چور کو جانیا بھی تھا لیکن

آ تکھیں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔

" بیر کیے ممکن ہے؟" اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ "بیرسب کچھ ہورہا ہو اور میں اس سے بے خبر ہول۔"

لیکن میہ بے خبری بھی عجب شے ہے، اس بے خبری نے فاختاؤں، بلبلوں اور دوسر نفیہ سنج طیور کو کو وں اور چیلوں میں بدل دیا تھا --- اتنی بڑی کایا کلپ۔ وفعتا خیال آیا کہ میہ پھول بھی پھول ہیں، اور میہ خوشبو بھی خوشبو ہی ہے نا --- کہیں میہ بھی تو ---

یہ کیا --- زمین پر تو چیونئیوں اور مکوڑوں کا ایک جال سا بُنا جا رہا تھا۔ درختوں کے تنوں، پھولوں کی ٹہنیوں اور تنوں پر وہ ایسے دوڑ رہی تفیس جیسے سب کچھ فتح ہو گیا ہے۔

''شاید جڑوں میں بھی ہے۔ ''تو باغ اب صرف دکھائی وے رہا ہے لیکن اصل میں ہے نہیں، ہے بھی تو بس تھوڑی در کے لیے، اس کے بعد ۔۔۔۔''

اس خیال بی سے اسے جمرجمری آگئی۔ ایک تیز اور درد بھری لہرنے جیے اس کے سارے وجود کو کاٹ دیا، آنگھوں میں آنسوآ گئے۔

"سے باغ .... " لفظول نے ساتھ چھوڑ دیا۔

رفعتا بندل سے درد کی ایک اہر اٹھی اور اس کے سارے وجود میں بھیل گئے۔

اس نے ہڑ ہوا کر دیکھا، چیونٹیال، مکوڑے اس کے پاؤل سے ہوتے ہوئے مارے وجود پر پھیل رہے تھے۔ جگہ جگہ سے درد کی شیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے انہیں جھاڑنے کی کوشش کی لیکن چند ہی لمحول میں انہوں نے اس کے سارے بدن کو ڈھانپ لیا۔ درد کی شدت سے وہ زمین پر گر پڑا اور لوٹ پوٹ ہو گیا۔ چند کیح شاب لیا۔ درد کی شدت سے وہ زمین پر گر پڑا اور لوٹ بوٹ ہو گیا۔ چند کیح سے اس سے بھی زیادہ --- اسے لگا وہ تیزی سے سکر رہا ہے، چہرے پر ایک کھیاؤ سا آ رہا ہے اور کوئی چیزا بجر رہی ہے، نیم وا آتھوں رہا ہے، چہرے پر ایک کھیاؤ سا آ رہا ہے اور کوئی چیزا بجر رہی ہے، نیم وا آتھوں سے، ہتھول سے جو اب بنجوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ اس نے اپ آپ کو شے سے، ہتھول سے جو اب بنجوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ اس نے اپ آپ کو شرط اسے۔ وہ کو ابن گیا تھی اور کندھے سکڑ کر پروں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔۔۔۔۔ وہ کو ابن گیا تھا۔

اس نے چند کیے اپنے آپ کو دیکھا، پھر درختوں کی او نجی ٹہنیوں پر بیٹھی چیلوں یر نظر ڈانی اور بولا ---

"شکر ہے، شکر ہے، میں چیل نہیں بنا، کو ابن گیا ہوں، شکر ہے، شکر ہے۔" اور اُڑ کر ایک خالی نہنی پر جا جیٹھا اور دوسرے کو وں کے ساتھ مل کر کائیں کائیں کرنے لگا۔

## دم والپيس

دن کے آخری ایوانوں کی سیر حیوں سے اتر نے شام کے سائے لیے اور ایک سیرے ہوئے جا رہے عقے۔ روشیٰ کی آبھوں میں سرمی دھند پھیل گئی تھی اور ایک بھی ہی دھندلاہٹ نے اس کی چک کو ماند کر دیا تھا۔ شام کی تھاپ پر تھرکتی فاموشی کے پاؤں میں بجتے تھنگھروؤں کی تھرتھراہٹ برحتی جا رہی تھی، اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، گھونسلوں میں جانے سے پہلے پرندے آخری اڑا نیں بھر رہے تھے اور ایک اوپر کے درخوں کی تھنی شاخوں میں اتر رہے تھے۔

" تھوڑی دیر کے بعد یہ اپنی چونچوں کو پروں میں واپس دبا کر خاموشی کی چادر اوڑھ لیس گے۔" اس نے لحد بحر کے لیے سوچا۔ آنکھیں بند ہونے اور اندھرا گہرا ہونے کے تصور بی ہے اس کے سارے وجود میں آیک مختدی نہر دوڑ گئی۔ ساری عمر وہ اندھروں سے ڈرتا رہا تھا، گر اب --- عمر کی سیرھیاں اتر تے ہوئے اس کے قدم زمین پر کلنے بی والے شے، ایک شختدی تاریک زمین جو اسے ایک ڈراؤنے اندھرے خلاکی می گئی تھی۔معلوم نہیں، اس خلاکا انت کیا ہے۔

''یقین بھی اک عجب دولت ہے۔'' اس نے سوچا۔ ہے بمیشہ اس دولت سے محروم رہا تھا، رہے پر ڈولنے کی کیفیت، ادھر کیا ہے اور اُدھر کیا ہے، بس ساری زندگی ای ادھیز بُن میں گزرگئی۔ اور اب آگے تو ایک نامعلوم دنیا تھی۔ اس نامعلوم دنیا کو دیکھنے کی تمنا جمیشہ اس کے اعمر انگزائیاں لیتی رہی اور اب جب وہ اس اُن دیکھی دنیا کی جانب قدم قدم بردھ رہا تھا تو ایک عجب طرح کا خوف دے پاؤں

یجھے پیچھے چلا آتا تھا ---- آگے کیا ہے، پہھی نہیں، پہھی بھی نہیں تو پھر--- اس خیال ہی سے کانپ سا جاتا۔ میں ختم ہو جاؤں گا، کھیل ختم ہو جائے گا۔

کھیل کے ختم ہو جانے کا احساس بہت ہی تکلیف دہ تھا، لیکن عمر مجر اس نے کوئی عمرہ کھیل کھیل مجھیل تھا، بس ایک سادہ می تحریر، سادے سے اوراق بررمیانے طبقے کے ایک آئٹن میں کھلا تو وہ پھول کی طرح تھا، لیکن اس پھول کی مہک زیادہ دنوں برقرار نہ رہی۔ زندگی کی طویل تھی سڑک پر چلتے چلتے شخص کب اس کے وجود کی گلیوں میں داخل ہوئی، اسے اس کا احساس ہی نہ ہوا۔ بس بول لگا جسے کسی ایک دن وہ تھک سا گیا ہے۔ اس احساس نے اس پر ایک جھلاہ مث می طاری کر دن۔ اس کی بیوی اس جھلاہ ہے۔ اس احساس نے اس پر ایک جھلاہ ہے کی طاری کر دن۔ اس کی بیوی اس جھلاہ ہے۔ سے بہت چوتی تھی ۔۔۔۔

"اور کیا چاہتے ہو، بیٹیوں کی شادی ہوگی، لڑکے اپنے اپنے کام سے لگ
گئے، عزت سے ریٹائر ہو گئے، گھر بن گیا .....اور تم کیا چاہتے ہو؟"

یہ تو اسے بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اور کیا چاہتا ہے۔ لوگ اسے خوش نصیب
کہتے تو لگنا طنز کر رہے ہیں، نیکن پھر خود سے پوچھتا ---"واقعی میں کیا جاہتا ہوں۔"

دن کے ایوانوں کی آخری سیر جیوں سے اتر تے شام کے لیے سایوں میں اب اندھرا گھلنے دگا تھا، فضا میں اڑتے پرندے آہتہ آہتہ کھنی شاخوں میں جیسے اپنے گھونسلوں میں اتر رہے تھے، فضا صاف می ہونے گئی تھی، اب کھھ دیر بعد پرندے اپنی چونیں اپنے پروں میں چھا لیں گے۔

اس نے اپنے سامنے پھیلی سڑک پر نگاہ ڈالی۔ آگے ایک موڑ تھا، اس کی سیر کا آخری نقطہ۔ اس موڑ سے والیس ہوتی، خاموثی سے کیٹ کھول کر اپنے کمرے میں جانا، تھوڑی دیر بعد بیوی میز پر چائے رکھ جاتی، گھونٹ گھونٹ جائے پیتے بی خاموش سے دیواروں کو گھورے جانا۔ بھی وہ زمانہ بھی تھا کہ گھونٹ گھونٹ جائے پیتے ہوئے نئے خیالات اس کے ذہن میں اترتے، جیسے کبوتر آسان کی پہنائیوں سے ہوتے ہوئے اپنی چھتری پر اترتے ہیں۔ اس وقت اسے خیال بھی نہیں تھا کہ وہ موڑ سے واپس آ جاتا ہے، آگے جانے اور موڑ سے پُرے ویکھنے کی خواہش تو بہرحال ہمیشہ واپس آ جاتا ہے، آگے جانے اور موڑ سے پُرے ویکھنے کی خواہش تو بہرحال ہمیشہ اس کے اندر رہی لیکن وقت کی طنابیں آئی گسی ہوئی تھیں کہ بس تھوڑی می دیر کے لیے سوچا ہی جا سکتا تھا، پھر وہی ہاؤہو۔ اور اس ہاؤہو میں آہتہ آہتہ سب پچھ ہوتا

بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، لڑکے پڑھ پڑھا کر اپنے اپنے دھندوں میں کھنے اور اس کی ریٹائرمنٹ کا لمحہ آن پہنچا، کئی دن تو یہ بجھنے میں لگ گئے کہ اب صبح سویرے تیار ہو کر دفتر جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے مزاج میں مفاہمت کا جو پہلوتھا، اس نے یہاں بھی اس کا ساتھ دیا۔ چائے پی کر دیر تک اخبار دیکھا، پھر بازار جا کر پھے خرید لانا، مصروف رکھنے کی کوئی ندکوئی صورت روز ہی پیدا ہو جاتی۔ اب فرصت کے ان لمحات میں ایک لذت می محسوں ہونے گئی۔ نوکری کے موسل عرصہ میں بوی کے ساتھ بات کرنے کا وقت ہی نہ ملا۔ صبح اٹھتے ہی تیاری، طویل عرصہ میں بوی کے ساتھ بات کرنے کا وقت ہی نہ ملا۔ صبح اٹھتے ہی تیاری، دن مجر فائلوں کا اوھر اُدھر ہونا، شام کو تھکن، چائے کی پیائی اور پھر یہ سنسان سڑک، قدم قدم قدم چلتے دفتر کے، فائلوں کے خیال، وہ چیز رہ گئی ہوگی، یہ چیز صبح جاتے ہی کرنا قدم قدم خواج دفتر کے، فائلوں کے خیال، وہ چیز رہ گئی وی دیکھنا اور سو رہنا ۔۔۔۔۔ شمن تو کولیو کا بیل ہوں'' وہ اگر اپنے آپ ہے کہتا۔

ید قدم فدم سیرهیال چرہے کے دن تھے، دور سے چیکتی جیت، آسمیس مار

مار کر این طرف بلاتی تھی۔ اس کے گرداگرد خیالوں، باتوں کے، تصورات کے دائرے رقص کرتے تھے، رات گئے تک کسی جائے خانے کی میز کے گرد دوستوں کے ساتھ ما تیں کرتے ہوئے وہ کہیں ہے کہیں پہنچ جاتے۔ این زندگی میں تبدیلیاں آئی رہی تھیں، ساری دنیا، ساری کا نات کو بدلنے کا خواب بے چین کے رکھتا۔ جینے کی آسائشوں میں خود کو جاننے، یانے اور مجھی تجھار اینے اندر اتر جانے کی تمنا اکثر چنکیاں لیتی رہتی اور ان سب میں قدم قدم اور چڑھتے جاتا، ہر سالگرہ پر ایک موم بتی كا اضافه، پير معلوم نبيس وه كب چيكتي حجت ير پينجاء كنني دير وبال ربا، يا ربا بهي يا نہیں، اس کا احساس تو اس وقت ہوا جب دوسری جانب اترنے کا آغاز ہو چکا تھا، ایک روز آئینے کے سامنے تنگھی کرتے ہوئے پہلے سفید بال نے احساس کرایا کہ نیجے اتر رہا ہے، دیکھا تو مونجھوں میں بھی دو ایک سفیدی لہریں محویا اینے آپ کو كالے بالوں ميں چھيا رہى تھيں، "نو واليس كا سفرشروع جو كيا" ---- اس نے اين آپ سے کہا، اور پھر شانے ہلا دیے ---- بیاتو ہوتا ہی تفا۔ اب اس کی رفتار میں ذرا آسته خرامی آئی، مجی محار زیادہ در تک بولتے رہے سے سانس مجولنے لی، اس دوران وہ دفتر میں بڑے ہے اسلے کمرے میں پہنچ گیا۔ اب صبح میکھ دریجی ہو جاتی تو بغیر کسی خوف کے گھر سے نکلتا۔اس کا چیرای برے گیٹ یر بی منتظر ہوتا اور اس کے اترتے اترتے گاڑی میں سے بریف کیس نکال لیتا۔ ایک شاہانہ انداز سے ایے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ بڑے کمرے پر ایک نظر ڈالنا، کیف سے لبریز ایک نیم گرم اہر اس کے سارے وجود میں دوڑ جاتی۔ قدم قدم نیچے اترنے کا احساس تک نہ ہوتا، لیکن جس دن وہ ریٹائر ہوا اے لگا ، ایک دم آخری سیر حیول تک آن بہنچا ہے، جس کے آگے ----

" یہ آگے کیا ہے، اس کی سیر کی آخری حد اور موڑ ہے آگے، اس موڑ ہے آگے کیا ہے، اس کو گئی تھی اور آگے کیا ہے، اس نے خود ہے سوال کیا۔ فضا اب پرندوں سے خالی ہو گئی تھی اور شام کے لیے بھیلے سائے اندھیرے کی بگل میں دبک گئے تھے۔ واپسی کا دفت ہو گیا تھا، لیکن یہ موڑ، اس موڑ ہے آگے کیا ہے؟ بھی تو ادھر جانا ہی ہے۔ اس نے اپنے آپ پر ایک نظر ڈالی، اب شاید سیڑھی کے چند ہی تختے رہ گئے تھے، اس کے بعد اس نے نور ہے دیکھنے کی کوشش کی لیکن اندھیرا خاصا گاڑھا ہو گیا تھا۔ شاید اس کے بعد اس کے بعد کی جو، شاید نہ ہو۔۔۔ شاید ایک عجب طرح کی تھاوٹ کی، جس میں نشہ سا تھا، اس کے سارے وجود ہر ریک رہی تھی۔

"شاید میں آئ کچھ تیز چل رہا ہوں۔" اس نے اپ آپ سے کہا، ایک مست کر دیے والی غنودگی نے اسے تھیکنا شروع کر دیا، ایک شفق مہر بان ماں کی طرح جو اپنے نیچ کو گود میں ہلا ہلا کر لوری ساتی ہے، ایک گیت جس کے بول واضح نہ تھے، لیکن اس کے سر اس کے سر اس کے سارے بدن پر گدگدیاں کر رہے تھے۔ اس کے قدموں میں بلکی می لؤکھڑاہٹ آئی، لگا جیے وہ یکدم دو چار ذیئے نیچ اتر گیا ہے۔ خیال سا آیا کہ اس سڑک پر ایک ورخت کے نیچ پھر کا ایک ثوٹا سا نیج ہے۔ جانے خیال سا آیا کہ اس سڑک پر ایک ورخت کے نیچ پھر کا ایک ثوٹا سا نیج ہے۔ جانے دیاں سڑک پر ایک ورخت کے نیچ پھر کا ایک ثوٹا سا نیج ہے۔ جانے دیاں سر کی بر ایک ورخت کے نیچ پھر کا ایک ثوٹا سا نیج ہے۔ جانے دیاں سر کے جیلے کا ختھر، سے دوز آتے جاتے اے دیکھا کرتا تھا، معلوم نہیں اسے یہاں کس نے رکھا ہے؟" اس نے کئی بارسوچا تھا۔

اس مرکی نیم غنودگی میں اے لگا یہ ننج اس کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس خیال سے اسے ایک سرور سا آیا، اس نے نیم کھلی غنودہ آتھوں سے ننج کو دیکھا اور آجنگی سے اس بر بیٹھ کیا۔ ننج کی کمر ابھی سلامت تھی، اس نے اپنی کمر کو فیک دیا اور ایک لیا سائس لے کر فضا میں دیکھا، فضا خالی تھی، مرک بھی دور دور تک ویران، ایک لیا سائس لے کر فضا میں دیکھا، فضا خالی تھی، مرک بھی دور دور تک ویران، ایک

پراسرار خاموشی، اند هیرے اور سرشاری کی لذت میں لیٹی بلکی بلکی مثند دائرہ بنائے اس پر جھکی ہوئی تھی۔

اس رات جب وہ دریتک گھر ندلوٹا تو اس کی بیوی نے بڑے بیٹے سے کہا '' گاڑی نکالو، تمہارے ابو ابھی تک نہیں لوٹے۔''

گاڑی کی روشنی میں وہ انہیں دور ہی سے نیج پر بیٹھا نظر آ گیا۔ گاڑی روک کر پہلے بیٹا، پھر مال ہاہر نکلے۔

''ابو بی سسس'' جینے نے اسے چھوا تو وہ آ ہمتگی سے ایک طرف رکر عمیا۔ مال بیٹا دونول کے منہ ہے ایک ساتھ چیخ نکلی لیکن وہ نہ سن سکا کہ وہ تو مجھی کا موڑ مڑ چکا تھا۔

----

# عكس ديده جراغ

گھر سے باہر رہنے کا تصور اتنا ہی تھا کہ صبح جا کر شام کو واپس آ جانا،
رات گھر سے باہر گزار نے کے خیال ہی سے ہول اٹھتا۔ رابت گھر سے باہر رہنے میں
اور توکوئی قباحت نہ تھی، بس بی تھا کہ وہ رات کو اکیلا نہیں سوسکنا تھا۔ دوست احباب
اس کی بات س کر ہنتے تھے لیکن وہ اکیلا سونے کا تصور بھی نہیں کر سکنا تھا۔ ایسے ایسے
ڈراؤ نے خواب آتے، کبھی لگنا کوئی اس کے سینے پر سوار ہو گیا ہے۔ کردٹ بدلتا تو
نادیدہ وجود اس کے کندھوں پر بیٹے جاتا، چیخ بھی نہ تکتی، محسوس ہوتا کسی نے منہ پ
ہاتھ رکھ دیا ہے، گر عجیب بات بیتھی کہ کوئی شیر خوار بچے بھی پاس لیٹا ہوتو یہ سارے
خوف دور ہو جاتے اور وہ مزے سے سویا رہتا۔ اب معلوم نہیں یہ خوف کسے اس کے
وجود میں در آیا تھا، بہرحال اب تو موجود تھا، اور ایک زندہ حقیقت۔

کہیں شہر سے باہر جانا ہوتا تو وہ اس طرح پردگرام بناتا کہ شام ہونے سے پہلے لوٹ آئے اور اگر بھی رات باہر رہنا پڑئی جاتا تو وہ کی ایسے ریستوران کا انتخاب کرتا جو ساری رات کھلا رہتا، چائے بیتا رہتا، رات دید پاؤں گزرتی رہتی، شیج کی پہلی کرن دروازوں پر دستک دیتی تو وہ اطمینان کا سانس لیتا۔ دفتری مصروفیات کی جہلی کرف دروازوں پر دستک دیتی تو وہ اطمینان کا سانس لیتا۔ دفتری مصروفیات کی جبلی کہیں ہو اکثر شہروں میں مجبلی کہیں ہو اکثر شہروں میں اسے اس طرح کرارتا پڑتیں، سو اکثر شہروں میں اسے اس طرح کے ریستورانوں کاعلم تھا جو ساری رات کھلے رہتے ہیں۔

ریمی ایک عجیب تجربہ تفاء عام طور پر ایس جگہوں پر شفوں میں کام کرنے والے کھانا کھانے یا جائے جینے آتے ، مجھے اوگ محرجانے سے پہلے آنا ضروری سجھتے،

ادیوں، شاعروں کی ایک جماعت بھی متقل موجود رہتی، اخباروں میں کام کرنے دالے بھی ایسے ریستورانوں میں دیر تک بیضتے، لیکن ایک وفت ایسا آتا کہ وہ رہ جاتا یا بیرے۔ ان کی تند و تیز نظروں سے بچنے کے لیے وہ و تفے و تفے سے بچھ نہ بچھ منگاتا رہتا، بچھ کھاتا، بچھ بھتا اور بچھ چیکے سے نیچ بڑی ٹوکری میں بچینک دیتا، بہر حال رات کسی نہ کسی طور گزر ہی جاتی۔

بوی اس کے خوف سے واقف تھی، اس لیے وہ بھی میکے میں رات نہ گزارتی۔ شروع شروع میں البتہ کچھ تھی پیدا ہوئی، لیکن ایک دن اس نے بیوی کو ساری بات بتا دی۔ پہلے تو وہ بنس پڑی لیکن اس کے سجیدہ چرے کو دکھ کرمتفکر ہو گئی اور بوئی: ''اس کی سجھ تو نفسیاتی وجہ ہوگی، تم کسی اچھے ماہر نفسیات سے کیوں نہیں مل لیتے!''

وہ چپ رہا، اب اسے کیا بتاتا کہ یہ خوف اس کی ذات کا حصہ ہے اور ذات کو کلاے کلاے نہیں کیا جا سکتا۔ خود اس نے اپنے طور پر کئی توجیہات کی تھیں، گر بے سود، خوف تو اپنی جگہ تھا، کبوتر کی طرح آئکھیں بند کر لینے سے بلی تو کہیں نہیں جاتی۔ چنانچہ آسان طریقہ یہی تھا کہ باہر جانے کے مواقع ٹال جاتا، حالانکہ اس سے خاصا مالی نقصان بھی ہوتا۔ اس کے دوسرے ساتھی ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے کہ نی اے ملئے کی صورت ہے۔ اس کے افسر بھی اب اس کی عادت سے داتھ ہو گئے تھے اور اکثر اس باہر بھیجنے سے گریز بی کرتے تھے، لیکن اس بار میں بار دورے کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے جانا ہزا۔

خیال تھا کہ حب معمول رات کی ریستوران بی گزر جائے گی۔ میٹنگ کی جگدشہر سے باہر تھی اور خاصی دورہ اس کے ساتھ بی گیسٹ ہاؤس بھی تھا۔ میٹنگ شام

تک چلتی رہی۔ اس نے چاہا کہ رات ہونے سے پہلے پہلے شہر جا پہنچ، گرمعلوم ہوا کہ اس وقت شہر جانے کا کوئی بندوبست نہیں۔ اس کے لیے گیسٹ ہاؤس میں کرہ بک تھانہ بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے، گر مرتا کیا نہ کرتا، کھانا کھا کر اسے کو شرے میں جانا پڑا۔ کمرہ پُرآ سائش اور آ رام دہ تھا۔ ایک دروازہ باہر، دوسرا ساتھ والے کمرے میں کھانا تھا اور بند۔ اس طرف کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔

اس نے خود کوسلی دی اور ٹی وی آن کر دیا۔ بروگرام دلچسپ تھے، وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا لیکن ایک بچے کے قریب نشریات ختم ہو تکئیں۔ اس نے ادھر ادھر چینل علاش کیے گر یہاں کیبل یا ڈش تو تھی نہیں، سکرین پر سچھ نہ ابحرا، سائیں سائیں کی آواز نے اس کے وجود یر دستک دی۔ سونے کی کوشش ہے سودتھی۔ وہ ملیک پر نیم وراز و بواروں کو محورنے لگا جن کی سفیدی میں سے ایک خوفناک ہیولی ا بھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفعتہ اسے خیال آیا کہ پانگ کے پنیے کوئی چیز سرسرا رہی ہے، اچل کرنیجے اترا، جھانکا، کچھ بھی نہ تھا۔ ساری بتیاں روٹن کر دیں، لحہ بھر کے لیے کرہ جم افعا۔ اس نے خود کوتستی دی، نیکن بیصرف ایک لیحہ تھا، اس کے بعد اس عَلَمُكَاتَى روشِي مِن سے كسى ان ويكھے وجود كے اجرنے كا احساس ہونے لگا۔ خوف ے اس کی محصی بندھ می، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ تکتی، ساتھ والے كمرے كى طرف كھلنے والے دروازے ير دستك ہوئى۔ ايك ليح كے ليے اسے مجمع منہ آیا، دستک جاری رہی۔ ادھر کنڈی کلی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ كول دياء سامنے ايك نوجوان مرد اور اى عمركى ايك خوبصورت عورت كفرى تقى - اس ے سلے کہ دہ مجھ کہنا، نوجوان بولا:

"" آپ نے مُدا تو نہیں منایا، دراصل ہم لوگ بور ہو رہے تھے، سوچا کپ

شب لگائی جائے!" اس نے دل بی دل میں شکر کیا، اور بولا ..... " د نهيس نهيس، بيس خود بور بهو ربا تها، آپ آيئ نا!" وه ايک طرف جو کيا۔ " يه ميري بيوي ريحاند ب اور ش قدون مول " نوجوان اندر آت موت بولا دونوں صوفے پر جیٹے گئے، وہ بستر کی یانکتی پر تک گیا۔ " آب آرام سے لیٹے رہے۔" ریحانہ بولی۔ وہ نیم دراز ہو گیا۔ " مجھے تو اسکیے میں بڑا ڈرلگتا ہے۔" قدوس کہنے لگا۔ "بيتو آپ نے ميرے دل كى بات كبددى! " خوشى كے مارے اس كے منہ سے لفظ نہ نکل رہے تھے۔ باتیں شروع ہو گئیں، دنیا مجر کی یا تیں، گھرول کی باتنین، دفترون کی، دوستون کی .....معلوم نبیس کب وه اونکه کیا۔ صبح آ کھ کھلی تو ہشاش بثاش، وہ دونوں کب کے جا مجلے تھے .... "شايد ميس سو كيا بول اور وه جيكے سے طلے محت بول!" ڈائنگ ہال میں ناشتہ کرتے ہوئے اس کے میزبان نے یو تھا ..... "رات تو آرام ہے گزری؟" پھر ہنتے ہوئے بولا ....."ڈرتونہیں لگا؟" "ونہیں بالکل نہیں۔" اس نے توس بر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ "دیروس والے كرے سے قدوى صاحب اور ان كى بيكم آ مح عظم" ''میزبان نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا ..... "ساتھ والے کمرے ہے؟" "جی ہاں، ساتھ والے کرے سے، برے اچھے ہیں دونوں میال بیوی-" ميزبان لحد بحرجيب رما بجر بولا ..... "دليكن ساته والأكمرا تو خالي هي-" "خالى ہے!" اس نے جرت سے كہا .... "دليكن فقدوس معاجب اور

ان کی بیوی .....

'' رشتہ سال وہ دونوں ای کمرے میں تھ، رات کو گیس کا بیٹر کھلا رہ گیا نظاء ہے جارے دونوں اس کمرے میں تھ، رات کو گیس کا بیٹر کھلا رہ گیا۔
اسے ایک لیحہ کچھ بجھ نہ آیا، پھر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف آیا، اندر داخل ہوا، ساتھ والے کمرے میں جانے والے دروازے کی اس طرف والی کنڈی گی ہوئی تھی۔

-----

### يجهري ہوئی کہانی

یہ کہانی یوں شروع ہوتی ہے اور سانے والے ساتے ہیں کہ بہت برس بیتے ایک فضری ڈراؤنی رات جب گاڑھا اندھرا چیزوں کو سونگھنا پھر رہا تھا، وہ دب پاؤں چوروں کی طرح وہاں آیا اور بڑی کری پر جو مدتوں سے خانی تھی، چپ چاپ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کے بعد ویگرے سب سے اپنے ہونے کی گوائی کی اور خوشی کے اظہار میں سب نے اینے لہو کا ایک تازہ بیالہ اس کی تذرکیا۔

پھر ہیں ہوا کہ وہ ہر سال اس ڈراؤنی رات میں آتا اور اپنے ہونے کی گوائی سانے کر تازہ ابوکا ایک ایک بیالہ نذر کے طور پر قبول کرتا، اور کہانی ہیں تی آگے بڑھتی ہے اور سنانے والے سناتے ہیں کہ کئی سالوں بعد ان میں سے ایک نے اس کی گوائی دیتے سے انکار کیا۔ اس سال ان کی فصلوں کو آگ کی اور بانی کے چشے سوکھ گئے۔

قبیلے کے سفید ریبوں نے اس فخص کو نافرمان اور منکر کہد کر اعلان کیا کہ ان بیں سے نہیں اور سب مل کر اجنبی کے پاس آئے اور اس سے التجا کی کہ تازہ لہو کے بیالے نور اس سے التجا کی کہ تازہ لہو کے بیالے نور ان کی گرم باس سو تھے۔ اجنبی سے بیالے نور ان کی گرم باس سو تھے۔ اجنبی نے انکار کرنے والے کی بابت سوال کیا۔ قبیلے کے ایک سفید ریش نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا۔ ''اے خداوند! اسے ہم نے انکار کرنے والوں میں شامل کیا اور اپنے دروازے اس یر بند کر دیے۔''

اجنی نے اس گفتگو کومسرت سے سنا اور ان کے ساتھ قبلے میں آیا۔ قبلے

کی خوبصورت کوار ہول نے اس کے آگے سر جھکائے۔

ایک شخص نے کہا: ''خدا نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ آتا ہم پر مہربان ہوا۔' پر اس نے انکار کرنے والے کی خالی نشست کی طرف دیکھا۔''شکر ہے

ہم نے اسے اینے سے علیحدہ کر دیا۔

اجنبی کو یہ گفتگو بہت بھلی لگی۔ اس نے اس شخص کو پاس بلا کر سنہری سکوں کی مقبلی پیش کی۔ اس فخص کو پاس بلا کر سنہری سکوں کی مقبلی پیش کی۔ اس شخص نے تقبلی کو چوغہ میں چھپا لیا اور بولا: ''اے آتا! قبیلے کے سارے دروازے اس کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔''

اور سے کہانی ہوں عی جاری رعی۔

اس کے بعد ایک طویل حیب ہے۔

پھر سنانے والے سناتے ہیں کہ بعد ایک مدت کے اجبی کا آخر وقت آن پہنچا۔ یہ جان کر پچھ لوگ بہت خوش ہوئے کہ اب ان کے کھینوں کی ہریالی ان کے یاس رہے گی۔

اجنبی کا آخری لھہ آن پہنچا۔

تب لوگوں نے دیکھا کہ عین ای لحہ جب اجنبی رخصت ہوا جاہتا تھا۔ اس کی پہلی شق ہوئی اور اس میں سے ایک شخص نمودار ہوا جو عین مین اجنبی جیسا تھا۔ اس نے آمے برد کر اجنبی کی جگہ سنجائی اور بولا:

"اے لوگو مجھے تازہ لہو کے پیالے چیش کرو۔"

اس پر سب نے ایک دوسرے کو جیرت سے دیکھا اور آنکھوں آنکھول میں

يوجعا:

" ييكون ہے؟"

لیکن خوف کے مارے سارے حیب رہے۔

(اس خاموثی کوتوڑنے کے لیے میں واحد متلکم سامنے آتا ہول)

میں نے پوچھا---" تو کون ہے اور کہال سے آیا ہے؟"

اس نے میری بات پر بہت عصد کیا۔

''او نادان! كيا تؤ مجھ نہيں بہجانتا؟''

میں نے کہا 'دنییں''۔

اس نے غصے سے سر جھنکا۔"تو جلد ہی جان جائے گا۔"

اور اس نے کسی کو پکارا۔ بلک جھیکتے میں اس کی پہلی سے بھورے سینگوں

والے نے سر ابھارا اور جا بک لہراتا ہوا میری جانب بڑھا۔

ای احد میری پلی سے شدید درد اٹھا اور چند انحوں بعد اس نے سر ابعاراجس

نے پہلے اجبی کی اطاعت سے انکار کیا تھا۔ وہ باہر آیا اور بولا:

"اے اجنی! جان کہ تیرا اقتدارختم ہوا۔"

اجنبی تلملا اٹھا--- '' کیا تم نہیں جانتے کہ میری اطاعت تم پر فرض کر دی گئی ہے۔''

پھر ایک توقف کے بعد بولا: "میرے قریب آ کہ میں تھے پر مہر ہان ہوا۔" میرے ساتھی نے بیان کر حقارت سے زمین برتھوکا اور کہنے لگا:

"میں تیری عنایتوں پر لعنت بھیجا ہوں اور من لے کہ میں تیری اطاعت سے منخرف ہوتا ہوں۔"

تب اجبی نے کھے سوچ بچار کیا اور بولا--- "میں نے اپنے بررگوں سے سنا ہے کہ بہت بہلے ایک فخص نے انحراف کیا تھا اور تقدیق کہ وہ منکروں سنا ہے کہ بہت بہلے ایک فخص نے انحراف کیا تھا اور تقدیق کہ وہ منکروں

مين شار موايه

میرے ساتھی نے قبقہد لگایا --- ''او بے وقوف کیا تو نہیں جانتا کہ وہ میرا باپ تھا اور جان لے کہ میرے بعد میرا بیٹا بھی یہی کرے گا۔'' اجنبی نے سر جھکا لیا۔

میرے ساتھی نے سہم ہوئے لوگوں کو دیکھا اور بولا ---''سامنے آؤ''۔
کوئی اپنی جگہ سے نہ بلا۔

وہ بولا --- "تم ڈرتے ہو، کیکن میں امید بن کر تمھارے دلوں میں اتر جاؤں گا۔"

اور وہ پکارا۔ اس کی پکار کا سب سے پہلے میرے جھوٹے بیٹے اور بیٹی نے جواب دیا اور وہ دونوں بانہوں بیس بانہیں ڈانے سامنے آ گئے۔ پھر دوسروں کو بھی حرکت ہوئی اور ایک ایک کر کے انہوں نے اجنبی کو گھیر لیا اور چینئے گئے۔
حرکت ہوئی اور ایک ایک کر کے انہوں نے اجنبی کو گھیر لیا اور چینئے گئے۔
اجنبی نے پچھاتو تف کیا، پھر بولا۔۔۔

" منیں نے تمہاری درخواست قبول کی۔ اب تم صرف نصف پیالے تازہ لہو کے دیا کرد۔ اور اپنے کھیتوں کی ہریائی میں سے بھی صرف نصف۔'' لوگ خوشی خوشی اینے گھروں کو لَو نے۔

اور جب لوگ خوشی خوشی کھرول کو لوٹ رہے تھے، میرے ساتھی نے کہا: "اے لوگو میر کیا کر رہے ہو؟"

بین كرسب نے غصر كيا اور بولے ---

""و فننه بھیلانے والا ہے اور ہر چیز میں کیڑے نکالنا ہے۔"

بہت دنوں بعد لوگوں نے دیکھا کہ اجنی نے اور بیالوں کا تقاضا کیا اور

ہر یالی میں سے بھی اور حصہ مانگا۔

تب میرا ساتھی پھر میری پہلیوں سے طلوع ہوا اور کہا:

"ایک لوگو! سچائیوں کو جانے کا وقت آگیا ہے۔ میں پورب سے پچھم تک

ایک لکیر کھینچوں گا کہ جانے والے جان جا تیں۔"

اور اس نے ایک لکیر تھینج دی۔

سکوت کی د بوار جگہ جگہ ہے تروخ گئی۔

اجنی مسکرایا اور اس نے کسی کو اشارہ کیا۔ مجمع میں سے ایک سفید ریش باہر نکل اور میں نے مجمع کو ایک نظر دیکھا نکل اور میں نے مجمع کو ایک نظر دیکھا اور میں نے مجمع کو ایک نظر دیکھا اور بولا ----

"کیاتم نہیں جانتے کہ اطاعت ہم پر فرض ہے اور کیاتم منکروں میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ اور تحقیق کے منکر آخرت میں شعلوں کا حصہ بنیں گے۔"
میرے ساتھی نے تلملا کر اسے دیکھا:

'' کیا تو نہیں جانتا کہ لوگ تھے پہچان بیکے ہیں۔ اور تو ہمیشہ طالموں کا ساتھ دیتا ہے۔''

سفيد ريش نے لمحه بحر توقف كيا اور بولا ---

"نو انکار کرنے والوں میں ہے اور دیکھ میں بھی پورب سے پچھم تک ایک لکیر کھینچا ہوں۔"

ادر اس نے بھی کلیر تھینجی۔

سارے لوگ دو حصول میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کو مارنے لکے۔ اور کہانی بول آگے بڑھی اور سانے والے ساتے جیں کہ بعد ایک مدت کے ان میں ہے ایک اپنی مال کے پاس گیا اور سوال کیا کہ اب وہ کیا کریں۔
مال نے کہا --- ''افسوں میرے بیٹے ایک دوسرے کے دریے ہوئے،
انہوں نے کی کو نہ پیچانا۔''
پوچھنے والے نے پوچھا --- ''کی کیا ہے؟''
مال بولی --- ''کی تو تیری پیلیوں سے پیدا ہوا تھا۔''
پوچھنے والے نے تاتف کیا --- ''اب کیا کریں؟''
اس سانے والے نے تاتف کیا --- ''اب کیا کریں؟''
اس سانے والے ساتے ہیں کہ وہ لکیر کے دونوں طرف کھڑے کی اور
جھوٹ میں تمیز کرنے کی بحث کر رہے ہیں اور اجنبی مسکراتا ہے۔
جھوٹ میں تمیز کرنے کی بحث کر رہے ہیں اور اجنبی مسکراتا ہے۔

#### كھيل

جب وہ ہال میں داخل ہوا تو کھیل شروع تھا۔ سٹیج پر شیالے رنگ کا بہاڑ

ہاؤں پہارے لیٹا تھا اور اس کے قدموں میں پھیلا شہر مینڈک کی طرح ٹرا رہا تھا۔

وہ نیم تاریکی میں ریگٹا جلدی سے ایک خالی کری پر بیٹے گیا۔ چار آدی

جھاڑیوں میں سے ریگتے بھسلتے پھروں پر پاؤں جمائے مسلسل اوپر چڑھ رہے تھے۔

ان کے سانس پھولے ہوئے تھے اور آنکھوں میں تذبذب اور بے لیٹنی کی چیونیال

ریک ری تھیں۔ ایک مسلح جگہ دیکے کر ان میں سے ایک رک گیا۔ اس نے کندھے پر

لاکا تھیلا دھپ سے چٹان پر پھیکا اور بولا --- "اس بوجے کو اٹھاتے اٹھاتے میں تھک

گیا ہوں۔ " دوسرے تیوں نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھی کے بغیر وہ چاروں وہی بیٹھ

گیا ہوں۔ " دوسرے تیوں نے اپنے تھیلے کھولے اور روٹی کے سوکھے کھڑے تکال کر

گئے۔ خاموثی سے انہوں نے اپنے تھیلے کھولے اور روٹی کے سوکھے کھڑے تکال کر

جیب جاپ کھانے گئے۔

اس کی آجمیں اب کچھ کچھ تاریکی سے مانوس ہو گئی تھیں۔ اس نے کن آجمیوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سارے لوگ اپی اپی کرسیوں میں دھنے ہوئے الحمیوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سارے لوگ اپی اپی کرسیوں میں دھنے ہوئے ہورے ایجاک سے تماشے میں شمہ

بہاڑی چوٹی کی طرف جاتے ہوئے ۔ چاروں اب اٹھ کھڑے ہوئے اور اپ تھے کھڑے ہوئے اور اپ تھے کھڑے ہوئے اور اپ تھے کندموں پر اٹکائے اللی چان پر چڑھنے کی کوشش کرنے گے۔ مظر مواں دواں تھا اور تصویر سکرین پر پوری طرح عیال تھی۔

دفدة سي سياه معركيا-

کرسیوں میں دھنے ہوئے لوگوں نے چند کھے توقف کیا، پھر پہلو بد لئے کے ساتھ ساتھ سرگوشیوں کے جھوٹے جھوٹے دائرے إدھر اُدھر لاھکنے لگے۔ سٹیج ای طرح سیاہ اور خاموش رہا۔

سر کوشیوں کی آواز وجرے وجرے اوٹی ہونے گی۔ کسی نے درمیان میں اے چو کر ہوجھا --- "درمیان میں اے چو کر ہوجھا --- "در کیا ہورہا ہے؟"

وہ بھی اپنی کری پر نیم کھڑا ہو گیا اور آئکھیں بھاڑ کر خاموش سٹیج کو دیکھنے لگا۔ اس وقت سٹیج کا ایک کونہ روشن ہو گیا اور آئکھیں جس نے تغییر کے ملازموں کی وردی بہنی ہوئی تھی ، نمودار ہوا اور تماشائیوں کی طرف منہ کر کے کہنے نگا ---

" حضرات اب آپ ایک نیا کھیل طاحظہ فرمائیں ہے۔"
" مسلے کھیل کا کیا ہوا؟" کسی نے چیخ کر پوچھا۔

اس مخص نے سوال اُن سنا کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی ---دو بمیں یقین ہے کہ بیر نیا کھیل آپ کے لیے مفید ٹابت ہوگا۔'

"دلین پہلا کھیل ..... اولنے والے کی آواز درمیان بی سے ٹوٹ گئے۔ اس ف مر کر دیکھا۔ تھیٹر کے طازم بولنے والے کو اٹھا کر باہر لے جا رہے تھے۔ چند اوگوں نے احتیاج کرنا جایا --- کھوائی قطار سے آگے نکل آئے۔

"بين جاد، بين جاد --- كميل شروع موكيا هم"

تماشائی ایک ایک کر کے اپنی اپنی جگہ پر بیٹے مجے۔ دو جار جو ابھی تک اپنی جگہ کر بیٹے مجے۔ دو جار جو ابھی تک اپن جگہ کھڑے تھے، انہیں آگے بیٹیے والوں نے مکڑ کا کر اپنی جگہ بٹھا دیا۔

محيل شروع موا

كى جك كى جارى كا معلم تقار ايك محض جنك كى اقاديت اور ضرورت ب

تقریر کر رہا تھا۔ مجر سپاہیوں کی قطاریں ایک دوسرے کے بیجھے جلتی آگے برھنے لگیں۔

ہال میں کسی نے سرگوشی کی ---''ہم ہیکھیل نہیں دیکھنا جا ہتے۔' ایک اور سرگوشی ---''ہمیں جنگ سے کوئی دلچیں نہیں۔'' سرگوشیاں دائرہ در دائرہ ہال میں تیرنے لگیں۔ ایک مخص کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں بولا ---

" بہم بیکیل نہیں دیکھیں گے، ہمیں جنگ سے کوئی دلچیں نہیں۔"

سٹیج پر تھیٹر کے باوردی طازم نمودار ہوئے اور کود کر ہال میں آ مجے۔ احتجاج

کرنے والا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ انہوں نے اچھل کر اسے دبوج لیا اور تھیٹے ہوئے ہال

سے باہر لے گئے۔ احتجاج کی آوازیں ایک دوسرے سے نکرانے لگیں۔ پچھ لوگ

کھڑے ہو گئے۔ پچھائی جگہ بیٹھے شور مجانے گئے۔

ماؤ مو اور ملى جلى آوازيي\_

کھیل روک دیا گیا --- بنیاں جل گئیں۔ ایک شخص سلیج پر نمودار ہوا۔

"بیکون ہے --- کون ہے؟ کوگوں نے ایک دوسرے سے بوجھا۔
"میں نیامینجر ہوں" آنے والے نے ہاتھ اٹھا کرلوگوں کو خاموش کیا --"خضرات بہلامینجر برطرف کر دیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کی پند کا کھیل
دکھائیں گے۔"

ایک سرگوشی: "اسے کس نے مینجر بنایا۔" "خاموش --- خاموش" " پلیز خاموش رہے اور کھیل دیکھیے۔"

لوگوں نے اطمینان سے سیٹوں پر پاؤں لیے کیے۔ کھیل شروع ہو گیا۔ منظر تیزی سے بدلنے لگے۔ خارش زدہ منظر اپنی زخی انگلیوں سے اپنا بے شاخت چبرہ کھجلانے لگے۔

تھیل جاری رہا۔

دو تین تماشائیوں نے کرسیوں پر پہلو بدلا۔ چند اور نے بھی پہلو بدل کئے۔ سے معرف سے معرف میں دو سر سے میں میں میں اور اسے مجھی پہلو بدل کئے۔

ایک نے سرگوشی کی ---"نید کیا دکھایا جا رہا ہے۔"

دوسری سر کوشی ---"بید کیا ہو رہا ہے۔"

قدرے اونچی آوازیں ---"بیکیا جورہا ہے۔"

كميل رك ميا- سنيج خاموش موسميا- بتيال جل منس

مينجرستيج برنمودار موا ---

"فاموش فاموش بيكيل كيآداب كي خلاف ب-"

ايك آواز --- " ليكن به جوكيا ربا ب- بهم بدسب مجهنين و يكهنا جائز-"

" و کھنا ہوے گا۔ " مینجر غصے سے للکارا۔

دونہیں، ہم نہیں دیکھیں ہے۔'

لوگ سیٹوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیج پر باوردی ملازم مینجر کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سرجوڑ کرمشورہ کیا۔ پھرمینجر نے ہاتھ اٹھا کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولا ---

"بہت بہتر ہم آپ کوآپ کی پیند کا تھیل دکھائیں ہے۔" ای دوران کری ٹوٹے کی آواز آئی۔ کسی نے دیوار پر لگے بلب پر پھر بھی کھینک مارا۔ بلب ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ باوردی ملازم ہال میں دوڑنے گئے۔ چند کرسیوں کے ٹوٹ کا اشارہ کرتا رہا۔ چند کرسیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں۔ مینجر ہاتھ اٹھا اٹھا کر چپ رہنے کا اشارہ کرتا رہا۔ "ہم اپنی مرضی کے کھیل خود چلائیں گے۔"

آوازی --- شور

مینجر اور اس کے باوردی طازم چپ کرانے کی ناکام کوشش کرتے رہے لیکن لوگ ایک نوجوان کو کندھوں پر اٹھائے سٹیج پر چڑھ مجئے۔ مینجر اور باوردی طازم ایک طرف دھکیل دیے گئے۔

میجھ و تفے سے کھیل شروع ہوا۔

اب منظر میں کھیت کارخانے اور شہر نتھے۔ لوگوں نے اپنی اپنی سیٹیں سنجال لیں۔ ہال میں رفتہ رفتہ کمل خاموش جیما حملی۔

اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ جب سے وہ بال میں داخل ہوا تھا۔ یہ بہلا اطمینان تفا۔ اسے لگا وہ خود سیج پر موجود ہے۔ لمحے دف بجاتے، تا چیتے گزرتے رہے۔ المحمینان تفا۔ اسے لگا وہ خود سیج پر موجود ہے۔ لمحے دف بجاتے، تا چیتے گزرتے رہے۔ دفعتا کھیل رک گیا --- بال میں روشنی ہوگئی۔

"كيا موا --- كيا موا" مخلف آدازير

سنیج پر ایک مخص نمودار ہوا --- "دعفرات میں نیا میٹر ہوں۔"
"نوجوان کہال گیا --- تنہیں کس نے میٹر بنایا۔"

"دخرات نوجوان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اب آپ نیا کھیل ریکھیں ہے۔"
ہال بی شور مج گیا۔ پچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ پچھ ٹیج کی طرف دوڑے۔
تھیٹر کے باوردی طازم ڈیٹرے اور بندوقیں لے کر ہال میں داخل ہوئے اور لوگوں کو زبردتی سیٹوں پر بٹھانے گئے۔ ایک ڈیٹرا اس کے بازو پر بھی لگا۔

اس نے بازو کو دیاتے ہوئے ساتھ والے سے کہا --"جب سے میں آیا ہوں، ہر پانچ منٹ بعد ایک نیا مینجر آ کر کھیل رکوا دیتا
ہے۔ آخر بیسلسلہ کب ختم ہوگا۔"
ساتھ والے نے اسے گھورا ---" فاموثی سے دیکھتے رہو۔"
"نہیں میں فاموش نہیں رہ سکتا۔"
"نو پھر کسی اور تھیٹر میں چلے جاؤ۔"
وہ فاموثی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔

کھیل شروع ہو چکا تھا۔ بنجر منظر تیزی سے بدل رہے تھے۔ لوگ بے اطمینانی سے سیوں پر پہلو بدل رہے تھے۔ وہ چند اطمینانی سے سیوں پر پہلو بدل رہے تھے۔ وہ چپ جاپ باہرنگل آیا۔ ابھی وہ چند ہی قدم بردھا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز آئی۔کوئی کہہ رہا تھا ---

"لوگ انظامیدی مرضی کے کھیل نہیں دیکھنا جائے۔ اس کیے سیٹھوں نے سوچا ہے کہ بیٹھیٹر ہی بند کر دیا جائے۔"

ابھی اتنا بی کہا تھا کہ اس کے منہ پر ایک زوردار مُگا پڑا۔ انظامیہ کے کی افراد اس پر ٹوٹ پڑے۔ گرنے کے وقفے کے دوران آکھیں بند ہونے سے پہلے افراد اس پر ٹوٹ پڑے۔ گرنے کے وقفے کے دوران آکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے دیکھا، سنج پر ایک مجیب افراتفری ہے اور ایک نیاضی کہدرہا ہے۔۔۔

"" جعفرات میں نیا منتج ہوں اور اب آپ ........"

### سکر پیٹ

کھیل انتہائی جذباتی دور میں داخل ہو گیا تھا۔ تماشائی دم سادھے اپی اپی شہتوں پر جے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک اداکار اپی جگہ سے ہٹ کر درمیان میں آستوں پر جے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک اداکار اپی جگہ سے ہٹ کر درمیان میں آگیا اور بیجانی کیفیت میں لرزتی آواز میں چنی ---

"میں اپی مرضی سے کھیل چلاؤں گا اور اپنی پہند کے مکالے یولوں گا۔"
سٹیج کے دائیں کونے میں پردے کے بیجھے بیٹھا ڈائر یکٹر کھڑا ہو گیا ۔۔۔
"بیکیا کر رہا ہے اور کیا کہدرہا ہے۔"

لیکن ای لیح تماشائیوں نے، جو اسے بھی کھیل کا حصہ سمجھ رہے تھے، مسلسل تالیاں بجا کر اداکار کو خراج تخسین چیش کیا۔ ڈائر یکٹر اپی نشست پر بیٹے گیا اور اپنے نائب سے کہنے لگا ----

"سکریٹ میں تو بینیں محر تماشائیوں نے اسے پند کیا ہے اس لیے اسے سکریٹ میں شامل کر او۔"

سنیج پر ایک اور بات ہوئی۔ ایک اداکار اپن جگہ سے اٹھ کر سامنے آیا اور دونوں ہاتھ اٹھ کر سامنے آیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا ---

"اگر بیابی مرض کے مکالے بولے گا تو میں اس کھیل سے علیحدہ ہوتا ہوں۔"
پھر دہ سنجے سے اترا اور درمیانی راستے پر دوڑتا ہوا ہال سے نکل گیا۔ تماشائی
اسے بھی کھیل کا حصد سمجے۔ یہ مکالمہ اور عمل آئیں کچھ زیادہ ہی پہند آئے۔ دیر تک
تالیال بجی رہیں۔ ڈائر یکٹر جو پھر اپنی نشست سے اٹھ بیٹا تھا، بیٹھ گیا اور اپنے

نائب سے کہنے لگا ----

"اے بھی سکریٹ میں شامل کر او۔"

اب سنج پوری طرح ڈائر کیئر کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ اداکار اپنے اپنے مکا کے بول رہے تھے۔ تماشائیوں کو پچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کھیل کی کیا صورت بن رہی ہے۔ تماشائیوں میں دفعتہ ایک شخص اٹھا اور سنج پر چڑھ گیا۔ اس نے سنج پر موجود اداکاروں کو، جو اپنے مکا لے بھول کر یا جان بوجھ کر دوسری باتیں کر رہے سنے، ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف بٹا دیا۔ اداکار سنج کے ایک کونے میں سمت گئے۔ اے بھی کھیل کا حصہ سمجھا گیا۔ تالیاں بجیں۔ تالیوں کے شور میں نے شخص نے اعلان کیا :

"کھیل دہیں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے گربر ہوئی تھی۔"
سٹیج کے پیچھے ڈائر کیٹر نے ماتھ پر ہاتھ رکھ لیا، نائب نے پوچھا --"دمر اسے بھی سکریٹ میں شامل کر اوں۔"

سٹیج پر اب میہ بحث شردع ہو گئی کہ گڑ بر کہاں سے ہوئی تھی، نودارد نے جے اب اداکار شلیم کر لیا عمیا تھا، پوچھا،

"سب سے پہلے کس نے سکریٹ سے بیوفائی گ۔"

متعدد آوازی، متعدد اشارے۔

بحث شروع ہوگئی۔ تماشائی تالیاں بجاتے رہے، ایک اداکار جمنجملا کر بولا:
"میر کیے تماشائی ہیں، جنہیں پند بی نہیں چل رہا کہ کھیل سکر بث سے باہر ہوگیا ہے۔"

سنیج پر اب با قاعدہ جھڑے کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ آ دھے إدهر كہ كھيل

سكريث كے اندر ہے اور آ دھے أدھركه كھيل سكريث سے نكل كيا ہے۔ ايك ادهير عمر كا اداكار بولا ---

''جو بھی ہے، کھیل تو ہو رہا ہے اور تماشائی اسے پہند بھی کر رہے ہیں۔'' ایک نوجوان اداکار نے خصہ سے سر ہلایا ---

"مسئلہ کھیل کے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں، سکر پٹ کا ہے --- سکر پٹ ہے کہاں۔"

" والزيكثر كے پاس" ايك دوسرى اداكارہ يولى۔

ڈائر کیٹر جو ماتھ پر ہاتھ رکھے اپنے آپ میں مم تھا۔ بار بار اپنا نام من کر چونکا۔
"سکر بٹ لاؤ ---سکر بٹ لاؤ۔" جھوٹے بڑے سب اداکار چنخ رہے تھے۔
"سکر بٹ کیا لاؤں" ڈائر کیٹر کا نائب بولا ---"اس میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں کہ ---"

تماشائیوں نے اس پر بھی خوب تالیاں بجائیں۔

"جب ان کوسکریٹ کی اہمیت ہی نہیں معلوم" ایک اداکار نے دوسرے سے کہا ---" تو سکریٹ کے بغیر ہی چلو۔"

"لیکن کب تک" دوسرے نے تشویش سے بوچھا۔

"جب تک چلے نے جواب دیا۔

کھیل شروع ہو گیا ہے۔ تماشائی ہر تبدیلی پر تالیاں بجاتے اور خوش ہو رہے ہیں۔ ڈائر یکٹر اپنی جگہ سے رہے ہیں۔ ڈائر یکٹر اپنی جگہ سے اٹھ کر تماشائیوں میں آ بیٹھا ہے۔ کھیل چل رہا ہے۔۔۔ جب تک جلے!

#### کیلی کا رشته

درویش کہاں سے چلا، مہینوں سالوں کی مسافت طے کر کے اس شہر میں وارد ہوا، زندگی کی تک و دو میں بچکو لے کھاتا شہر کی سر کوں سے گزرا۔ اس کی حواجو اس کی پہلی سے بیدائش کے بعد اس شہر میں آباد تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا، نہ بہجانتا تھا۔ نہ بہجانتا تھا۔ نہ بہجانتا ہوئے تھا۔ سب بچھ ایک طے شدہ انداز میں ہوا۔ بہلی رات اس کا گھوتھٹ اٹھاتے ہوئے اس نے یوجھا ---

"دمعلوم نہیں میں تمہارا آئیڈیل ہوں یا نہیں لیکن تم میری آئیڈیل ضرور ہو۔"

اس وقت تو وہ میچھ نہ بولی۔ میچھ دن بعد اس نے سوال کا جواب دیا اور سینے گئی ---

"مشرقی لڑکیاں پہلی رات جس کے ساتھ بسر کرتی ہیں، وہی ان کا آئیڈیل بن جاتا ہے۔"

ال نے کیا --- "دفیل بریات نیل"

"پھر کیا ہے؟"

"دراصل ہر حوا اپنے مرد کی پہلی ہے جنم لیتی ہے، طویل پچھڑاؤ کے بعد جب وہ اپنے مرد کو ملتی ہے تو اپنی خوشبو پیچان لیتی ہے، اپنے بچھڑے ہے۔ آئیڈیل کو جان جاتی ہے۔"

وہ ہلی --- ''میری امال کہتی ہیں کہ جوڑے اوپر بنتے ہیں، یہاں تو صرف رسم ادا ہوتی ہے۔''

یہ بات بینی کی شادی پر اسے پھر یاد آئی۔ بینی کسی دوسرے شہر میں ہوشل میں تھی، مدین دوجار دنوں کے لیے آئی تھی اور وہ اس کے لیے پچھ خریدنے بازار نکلے تھے، دکاندار نے کہا کہ تیار ہونے میں ڈیڑھ دو گھنے نگیں سے۔ بیوی بولی --- "چلو گھرئی جاتے ہیں، یہاں بازار میں کیا رکیں سے۔"

گھر کی طرف مڑے تو اسے خیال آیا، ایک جانے دالے عرصہ سے بلا رہے تھے اور یہاں سے قریب بھی تھے، کہنے لگا ''ادھر نہ چلیں، ملاقات بھی ہو جائے گی اور وقت بھی گزر جائے گا۔''

سب کو تجویز پیند آئی۔ وہاں ایک اور فیلی بھی آئی ہوئی تھی۔ جائے پیتے باتیں شروع ہو گئیں۔ خاتون خانہ بولی ----

"بھابھی ان کے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ بتاؤ، بڑے استھے لوگ ہیں۔" پھر جانے اسے کیا ہوا --- بولی --- "ارے بیہ جو بیٹی بیٹی ہے، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے۔"

بنی کا تو جو حال ہوا، وہ دونوں میاں بیوی بھی سششدر رہ سکئے۔ اس نے سوچا --- کیسی نامعقول خاتون ہے۔ اس طرح بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے۔ شاید

یمی کیفیت دوسرے مہمانوں کی بھی ہوئی۔ الٹی سیدھی جائے پی کر انہوں نے جلدی کا بہانہ کیا اور نکل آئے۔ رائے میں بٹی کا موڈ تو خراب تھا ہی، اس کا اپنا غصہ دیکھنے والا تھا۔

بظاہر بات آئی گئی ہوگئی، لیکن چل پڑی --- جس دن بیٹی کا نکاح تھا اس نے بیوی ہے کہا --- اسمجھ نہیں آتا، اس دن ہمیں کون وہاں لے گیا تھا۔'
ایسے سوالوں کا جواب تو مرشد ہی دے سکتا تھا، لیکن مرشد سمی لبی یا ترا پر
نکلا ہوا تھا۔ اس رات سونے سے پہلے اس نے اپنے آپ سے کہا --
"جو حوا جس مرد کی پہلی سے پیدا ہوتی ہے اس نے ای کے پاس پنچنا
ہوتی ہے۔''

درولیش نے پھر سفر آغاز کیا اور چلتے چلتے جنگل میں اس مقام پر پہنچا، جہاں مورنی مورکے گرد تا چتے ہوئے ایس کے بھدے پن مورنی مورکے گرد تا چتے ہوئے ایس بے خود مدنی تھی کہ اپنے پاؤں کے بھدے پن کو بھی بھول گئی۔

درویش نے سوچا یہ بے خود ہونا بھی کیا ہے کہ آدی اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ مئیں سے تُو اور تُو ہے مئیں بن جاتا ہے۔ لیکن حوا اپنے مرد کی لیل سے جنم لیے کر بھی مئیں بی رہتی ہے، ان میں سے کوئی کوئی بی تُو کے مقام پر پہنچی ہے۔ گویا ایک بی وجود سے جنم لے کر بھی مُن و تُو کا جُھُڑا حُتم نہیں ہوتا۔ عظیم وجود میں سے ایک وجود اور اس وجود میں سے ایک حواء نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ جو ازل سے ابد ایک جاری ہے۔

دردیش خود بی بنس پڑا۔ 'نہ میں کس وسوے میں پڑھیا ہوں۔' ''اور وسوسہ ہوئے کی نشانی ہے۔' کہیں قریب بی سے مرشد کی آواز آئی۔ ال نے مزمز کر، دائیں بائیں ہر طرف دیکھالیکن مرشد دکھائی نہ دیا۔ "کیا میرے کان نج رہے ہیں؟" اس نے سوچا، پھر پچھ در چپ رہ کر زورے پکارا ---"کیا تم ہو؟"

" ہال میں ہول" مرشد کی آواز آئی۔

اس نے پھر چاروں طرف دیکھا،لیکن مرشد نظر نہ آیا۔

"شاید میں اسے آنکھوں سے تلاش کر رہا ہوں" اس نے اپنے آپ سے کہا ---" اور وہ ایس طالت میں ہے کہآ تکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا۔"
"" کی طالت میں ہے کہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا۔"
"" بہی سے ہے" مرشد کی سرگوشی سنائی دی۔

اب اس نے پھر دیکھا، یہ دیکھا آتھوں سے نہیں تھا، اور اس نے دیکھا کہ مرشد مور بنا مزے سے بیٹھا جھوم رہا ہے اور مورنی اس کے گرد ناج کر ایسی بے خود ہوئی ہے کہ اپنے پاؤل کے بھدے بن کو بھی بھول بیٹھی ہے۔ درویش ہسا ۔۔۔ '' بی ہے کہ اپنے پاؤل کے بھدے بن کو بھی بھول بیٹھی ہے۔ درویش ہسا ۔۔۔ '' بی ہے کہ ہر حوا اپنے اپنے زکی پہلی سے بیدا ہوتی ہے، چھرتی نے لیکن بھی نہ بھی اپنی کھوئی ہوئی پہلی کو ڈھونڈ بی لیتی ہے۔''

### بے شناخت

ایک عجب مختصد ، چند دنوں ہے، اسے اندر ہی اندر ادھیڑے جا رہا تھا۔

اسے اپنی مال سے بری محبت تھی، اس نے اسے جس طرح پالا تھا اور اپنا
آپ اس پر وار دیا تھا، وہ بھلانے والی بات نہ تھی۔ مال مری تو یوں لگا جیسے وہ بھی
اس کے ساتھ وفن ہو گیا ہے، لیکن زندگی بری وُھیٹ ہے، چند دنوں جس سب پچھ معمول کے مطابق چل پڑتا ہے، لیکن اس معمول جس اس کے دل جس بمیشہ مال معمول کے مطابق چل پڑتا ہے، لیکن اس معمول جس اس کے دل جس بمیشہ مال سے بچر نے کی کمک رہی۔ یہ کمک بھی بھی بھی اس وقت برھ جاتی جب خیال آتا کہ اس کے پاس مال کی کوئی تصویر نہیں۔ ان ونوں تصویر کھنچنے کا رواج بھی نہیں تھا، کی مرب ہوتے کہاں تھے، بس کی خاص موقع پر تصویر بن گئ تو بن گئ۔ شاید کی ایسے موقع پر تصویر بن گئ تو بن گئ۔ شاید کی جاتی تھیں۔ مال کی تصویر بھی بنی ہولیکن اس زمانے جس تصویر بھی کمنچوائی بی نہ جاتی تھیں۔ مال یوں بھی پرانے خیالات کی تھی، شاید اس نے تصویر بھی کمنچوائی بی نہو۔ باپ کی تصویر بھی ہوتی۔ لیکن تصویر بھی ہوتی وہ اے دیکھا تو خیال آتا، کیا بی اچھا ہوتا کہ اس کے ساتھ مال کی تصویر بھی ہوتی۔ لیکن تصویر بھی ہوتی۔ لیکن تصویر بھی ہوتی۔ لیکن تصویر بھی ہوتی۔ لیکن تصویر بھی ہوتی کہاں ہے۔ اس کی تصویر بھی ہوتی۔ لیکن تصویر بھی ہوتا کہ اس کے ساتھ مال کی تصویر بھی ہوتی۔ لیکن تصویر بھی ہوتا کہ اس کی تصویر بھی ہوتی۔ لیکن تصویر بھ

وہ ان کے بڑے کرے وان تھے۔ زندگی بسرنہیں ہو رہی تھی، لی لی لی ساتھ اُن کی جندڑیاں کٹ رہی تھیں، لیکن ماں نے کبھی احساس نہ ہونے دیا۔ وہ جوں توں کر کے اس کی ہر خواہش پوری کرتی، اور اب جب اس کے پاس سب بچھ تھا، ماں نہیں تھی۔ اے خیال آتا، کم از کم اس کی تصویر ہی ہوتی، یہ تصویر ہی دیسی کہ اپ کا سب بھی کہ اپ کا سب بھی ہوتی کہ اپ کا سب بھی ہوتی کہ ایس کی تصویر ہی ہوتی، یہ تصویر ہی دیسی کے اس کی تصویر ہی ہوتی کہ اپ کی تیس کے بیار سوچنا دور خلاوں سے شاید مال بھی بھی کہ اس کی اور خلاوں سے شاید مال بھی بھی کہ سے

جما کے لیتی ہو، اور شاید بھی علم اتنا پھیل جائے کہ وہ جما تکتے ہوئے اس کی تصویر لے لے، لیکن اس وقت تک وہ کہاں ہوگا، وہ بھی شاید کسی ایسے بی جمرو کے سے جما نک رہا ہو، وقت کے جمروکوں سے جمانکنا بھی عجب ہے، تولیس تسلوں کو جمانکی بیں، لیکن کیا ان میں کوئی رشتہ ہوتا ہے، گریہ تو مال ہے اور مال بھی الی جس نے بیں، لیکن کیا ان میں کوئی رشتہ ہوتا ہے، گریہ تو مال ہے اور مال بھی الی جس نے این ساری بوگی اس پر قربان کر دی۔

وہ وقت کے منہ زور گھوڑے کی طنا ہیں کھنچ کر اس کو رو کے رکھنے کی قوت تو نہ رکھتا تھا کہ مال کو لیے سفر پر جانے سے روک لیتا، لیکن کم از کم تصویر ہی ۔۔۔؟ زندگی کی نفتوں، بچول کی قلکار یوں اور زندگی کی رنگارگیوں ہیں تھم کر، مرد کر دیکھنے کی فرصت ہی کہال ہوتی ہے، لیکن ایک لحد، کوئی ایک لحد ایسا ہوتا ہے جو اپنا ہے اور اس اپنے لیے ہیں مرد کر دیکی تو مال ہی نظر آتی اور خیال آتا اس کی کوئی تصویر میرے باس نہیں۔ بھی بھی سوچنا کاش! کوئی ایسا کیمرہ ہوتا جو اس کے ذہن میں موجود مال کے بیونے کو تصویر میں بند کر دیتا۔

ان بی اہروں میں ڈویٹا ابجرتا، زندگی کا سنر کئے جا رہا تھا کہ ایک دن، ایک پرانی کتاب میں سے چھوٹا سا لفافہ ال مجیا جس میں ماں کی تصویر تھی۔ لگا جیسے اب تک جو بجہ اس کے پاس تھا، بے معنی تھا۔ تصویر چھوٹی سی تھی۔ ایک بی ون میں سکین ہو کہ اس کے پاس تھا، بے معنی تھا۔ تصویر چھوٹی سی تھی۔ ایک بی ون میں سکین ہو کر تصویر بڑی ہو گئی، برنٹ نکل آیا تو وہ اسے فریم والے کے پاس لے میا، لیکن فریم والے کے پاس لے میا، لیکن فریم والے کو تصویر دیتے ہوئے، ایک شک نے اس کے وجود میں کہیں آ کھ کھولی۔

"ال کا بردها ہوا ہاتھ رک گیا۔ وہ واپس مزا اور گاڑی میں آ کر بیٹے گیا -- کچھ در چپ بیٹھا رہا۔ پھر تضویر لفائے میں سے نکالی اور غور سے و کھنے لگا۔

"فيتا بيان عي كي تصور إن

لیکن اطمینان کی قوس قزح کم بھی جمر ہی میں گھنے کالے بادل تلے ڈوب گئے۔ "شاید بیہ ماں کی تصویر نہ ہو"

وہ ای تذبذب میں سنیٹر تک کے آگے بیٹا، بھی تصویر نکالتا، بھی اسے دوبارہ لفانے میں رکھ دیتا۔

رات مسے گھر لوٹا تو ہوی نے پوچھا --- "دیر کیوں کر دی' کھر اس کے چبرے کی طرف دیکھ کر بولی --- "کھھ پریشان لگ رہے ہو' اس نے پیرے کی طرف دیکھ کر بولی --- "کھھ پریشان لگ رہے ہو' اس نے نفی میں سر ہلایا --- "نہیں، بس تھکاوٹ س ہے' میں کھکاوٹ تھی ، اسے رات بھر نیند نہ آئی۔ جس نضویر کے لیے وہ تزیتا تھا، اب ملی تھی تو شک کی چلمن بھی ساتھ ہی چلی آئی تھی۔

کروٹیں بدلتے بدلتے خیال آیا کہ کس سے پوچھ لینا چاہیے اور اس کے لیے سب سے مناسب بڑی بہن ہی ہے۔ فی وہ دفتر جانے سے بہلے ہی بہن کے گھر جانے سے مناسب بڑی بہن ہی ہے۔ فیج وہ دفتر جانے سے بہلے ہی بہن کے گھر جا بہنچا۔ وہ اسے دکھے کر بھل گئی اور بچوں سے کہنے گئی --- "آئ تو عید ہے، تہارے ماموں فیج میج ہی آ میے ہیں۔"

وہ کھے نہ بولاء چیکے سے لفافہ بہن کے ہاتھ میں تھا دیا۔ پہن نے جیرت سے اسے اسے دیکھا، لفافے میں سے نصور نکالی اور خوشی سے اچھل بڑی --
"ارے مال کی تصور"

اطمینان کے بہندے نے اپنے رنگ برنگے پر پھیلائے، اس نے جھکنے مجھکتے ہوئی اسے ہو جھکتے ہوئی ہے۔ اس نے جھکنے مجھکتے ہو جھا ۔۔۔۔ 'نی مال بی کی تصویر ہے نا' بہن کو پچھ بچھ نہ آیا اور وہ بجیب سی نظروں ہے اے ویکھنے گئی۔

وہ سنجلا --- ''میں نے سوچا تمہیں دکھا دوں، چلنا ہوں دیر ہو رہی ہے۔'

وہ بیضے کو کہتی ہی رہ گئی لیکن وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر
نکل آیا۔ سوچا اس وقت فریم کی دکا نیں کھلی نہیں ہوں گ۔ واپسی پر کرا لوں گا۔ سارا

دن دفتر میں فائلوں پر پھول کا نئے بناتے گزرگیا۔ سیٹ سے اٹھا تو ملکجا اندھیرا دب

پاؤں رقص کر رہا تھا۔ وہ دفتر سے سیدھا فریم کی دکان پر پہنچا۔ گاڑی سے نکلتے دفعتا
خیال آیا --- ''کہیں آپا سے غلطی تو نہیں ہوگئ۔ اس کی عمر میں مفالطہ ہو ہی جاتا
خیال آیا --- ''کہیں آپا سے غلطی تو نہیں ہوگئ۔ اس کی عمر میں مفالطہ ہو ہی جاتا

ایک پاؤل اندر ایک باہر --- کتنی ہی در وہ اس حالت میں رہا، پچپلی گاڑی والے نے ہارن دیا تو وہ چونکا اور اندر ہوئے ہوئے دروازہ بند کر کے بیٹھ

اس رات بھر وہی کھٹش رہی --- ہاں، نہیں --- نیند آئے گی تو سوچا، چھوٹی بہن سے بوچھ لینا جاہیے، اس کی یادداشت ٹھیک ہے۔

چوٹی بہن صبح صبح بی اے د کھے کر جیرت سے بولی "معیّا خیریت ہے تا، دفتر نہیں مجے۔"

اس نے کچھ کے بغیر افافہ بہن کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ بہن نے لفافہ کھولا،
ایک لی تصویر دیکھتی رہی، پھر بولی --- ''ماں''۔ اس نے دوسری بات نہ کی اور تصویر
اس کے ہاتھ سے لے کر لفافے میں ڈائی اور اسے جیرت زدہ چھوڑ کر باہر نکل آیا۔
دفتر سے نکل کر فریم والے کی طرف جاتے ہوئے اطمینان سا تھا، لیکن تصویر دیے
ہوئے خیال آیا، بہن کچھ دیر چپ کیوں رہی تھی، شاید پیچائے کی کوشش کر رہی تھی،

اس کا مطلب ہے کہ اس نے فورا نہیں پہچانا --- تو کیا؟ شک ساری رات اس کے وجود کو ادھیرتا رہا۔

''یہ تضویر کس کی ہے ۔۔۔ میں کون ہوں۔ میری مال کون تھی، میری کوئی مال تھی ہمیری کوئی مال تھی ہمیری کوئی مال تھی ہمی کہ نہیں ہے۔ ایسے آیا ۔۔۔ مال تھی بھی کہ نہیں ۔۔۔ '' پھر خود ہنس پڑا، مال نہیں تھی تو میں کہاں سے آیا ۔۔۔ مال تو تھی گر مجھے اس کا چہرہ یاد کیوں نہیں ۔۔۔ اسے اپنے آپ سے کیون سی آئی، اتنی مہربان مال اور میں ایبا احسان فراموش کہ اس کا چہرہ بھی یادنہیں۔

اب وہ روز سونے سے پہلے تصویر لفافے میں سے نکالٹا ہے، کچھ دیر اسے دیکھتا رہتا ہے، پھر لفافے میں رکھ دیتا ہے۔ رات بھر نید نہیں آئی، دفتر میں بھی فاکلوں پر پھولوں کی جگہ کانٹے اور کانٹوں کی جگہ پھول بن جاتے ہیں۔ بیوی اور بچ شہر کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا لائے ہیں۔ عکیموں کا علاج بھی ہو چکا، لیکن اس کی بیاری کی تشخیص نہیں ہوسکی۔ روز بروز وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ آئکھیں اندر دھنتی چلی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر اس کا مرض نہیں جان سکے، جان بھی نہیں سکتے کہ وہ کسی کو کیا بتائے کہ ایک عجب مخصہ ہے، جو اسے اندر بی اندر ادھیڑتا چلا جا رہا ہے کہ وہ کیا بیٹا ہے جو اپنی مال کو بھی نہیں بیجیاتا۔

### آشنا ناآشنا

سنر کا آغاز ہوا تو منزل معلوم نہ تھی، لین چند بی لیحوں میں نہ آغاز کا احساس رہا نہ انفتام کا، بیٹھتے بیٹھتے واکیں طرف نظر پڑی اور پھر پچھ یاو نہ رہا۔ ان آکھوں میں مجب سحر تھا، لگا یہ آبھیں اس کی خنظر ہیں، لیکن نہ چلبلا پن نہ چک، بس ایک خاموش گہرائی --- اس کی خنظر۔ صدیوں سے اس کی راہ تھتے آواس کی آ گئی تھی۔ ان آبھوں کے آس پاس اوپر پنچ کیا تھا اس کی تو خبر بی نہ ہوئی۔ نہ پچھ جانچتے پر کھنے کا موقع طا۔ یہ اداس اداس آبھیں تو خود ایک دنیا تھیں، وہ ان میں داخل ہو گیا، کب اور کیسے خود اسے بھی معلوم نہ ہوا۔ اب نہ کوئی من تھا نہ تو، نہ بس نہ مسافر۔

وہ آلکمیں تھیں اور وہ --- لیکن اب وہ بھی نہیں تھا، ان آلکھوں کی وادیوں میں اترا ہوا ایک بے نام وجود، آئے منظر بی منظر تھے۔

سرمی دھند میں لینے دو جمعے، وقت کی دھول میں اُنے ہوئے۔ اپ آپ کو پہنان کر اس نے دوسرے جمعے کے سینے پر انگلی پھیری، دھول میں لکیر بن گئی۔ دوسرے جمعے کی آئی میں بند تھیں اور سارا وجود تیرتے ہوئے تھینے کی طرح وصلکیں مار رہا تھا، اس نے آبتگی سے اسے دوبارہ چھوا۔ بند پوٹوں پر دستک ہوئی اور فاموش کہری آئی سے اس پر مرکز ہوگئیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیرائی۔ لیے سٹ می اور نشھے کہری آئی میلائے واپس مڑنے گئے۔

وو تكوار سونة قدم قدم اس كي طرف يوروري تقيد ياس بيني تو ونعتا تكوار

کو ایک طرف مچینک کر بولی --- '' تیرے دیکھنے کو، بوں آئی ہوں ورنہ کوئی اپنے پر بھی تکوار چلاتا ہے۔'(۱)

تخت پر شعلہ ناچا، ایک کریہہ آواز گونجی اور لفظ کوندتی بجلی کی طرح ان پر گرے۔ تلوار سونے جلاد قدم قدم قریب آرہا تھا، وہ اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی۔ '' تیرے ساتھ جی تو نہ سکی لیکن تیرے ساتھ میں آرزو تو بوری ہوئی۔''

اہراتی تکوار کی چیک نے فضا میں اداس سُر پھیلا دیے اور خون کی چھینٹوں نے درباریوں کے جینٹوں نے درباریوں کے جینٹوں نے درباریوں کے جینٹوں بیٹا دیے۔ گہری اداس آتھوں میں مسکراتی چک نے سنہری پکھ پھیلا دیے۔

منظر بدلا --- اب آس پاس لوگ مختلف ہے لیکن صورت حال وہی تھی۔ مندر کی ساری گھنٹیاں نے رہی تھیں۔ سفید چوند پہنے، دونوں ہاتھ او پر اٹھائے، کرخت آواز ہیں نامانوس لفظوں کا ورد کرتے وہ مڑا اور ان کے قریب آگیا۔ وہ دونوں بڑے گنبد سے بندھے ہوئے ہے۔ وہ مسرا رہی تھی، مسرائے جا رہی تھی۔ دونوں بڑے گنبد سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ مسرا رہی تھی، مسرائے جا رہی تھی۔ کچر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا تھا، ایک طویل چپ، تھہرے ہوئے وقت کی جمیل میں کنر گرا، لہریں دائرہ در دائرہ رقص کرتی کناروں کو چھوٹے لگیں۔ سب منظر ایک جمیعے تھے، لید بھر کی خوثی اور پھر فضا میں لہراتی تکوار کی چک، ایک ایسا سفر جس کی وکئی منزل نہیں، چلتے رہنا، چلتے رہنا --- بس بھی چل رہی تھی، درمیان میں کوئی منزل نہیں، چلتے رہنا، چلتے رہنا --- بس بھی چل رہی تھی، درمیان میں کہاں کہاں کہاں دکی، کون چڑھا کون اترا --- اسے بچھ خبر نہ ہوئی، اب شاید آخری اشاپ آگیا تھا، مسافر سیٹوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اپنے اپنے بیگ اتار اسے اسے بہلے مڑکر دیکھا ---- دو بھی کھڑی ہوگی۔ بیگ پھڑا، جانے سے بہلے مڑکر دیکھا ----

وہ اپنی سیٹ پر گم صم بیٹھا، بس دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بھی لیحہ بجر اسے دیکھتی رہی۔ اسے میں اسے لینے والا اندر آگیا اور اس کا بیک اٹھا لیا۔ پھر دونوں آگے بیچے درواز کے کی طرف چل پڑے۔ اتر نے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا، بوں لگا خاموش اور اداس آٹھوں میں موتی سا ڈھلکا ہے، پھر وہ تیزی سے اتر گئی۔ لینے آنے والا پاس کھڑی گاڑی میں بیک رکھ رہا تھا۔ بیٹھے سے پہلے اس نے پھر مڑ کر اسے دیکھا کھڑی گاڑی میں بیک رکھ رہا تھا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے پھر مڑ کر اسے دیکھا سے دیکھے جا رہا تھا۔ گاڑی ریگتی دیکھیا دیکھنا ہی

اے بھی کسی نے لینے آنا تھا۔ جب دیر تک وہ سیٹ سے نہ اٹھا تو آنے والا اندر آئی اور اس کے پاس آ کر بولا ----

"مرآپ نميک توبيں نا۔"

وہ چونکا --- ''ہاں ہال ..... ٹھیک ہوں۔'' آنے والے نے اس کا بیک اٹھا لیا اور کہنے لگا۔

"سارے مسافر اتر محے کیکن آپ سیٹ سے اٹھے بی نہیں، میں تو ڈر گیا تھا۔" وہ مچھ نہ بولا ---- بولٹا بھی کیا، لیکن اس نے اپنے آپ سے کہا --" بہالی بار ہے، وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔"

"اکیسویں صدی جو ہے۔"

آنے والے نے بیک اٹھاتے اٹھاتے مر کر کہا، اس نے شاید اس کی بات من لی تھی۔

"اکیسویں صدی" اس سنے دہرایا۔

"جی مر.... میری مال کہتی ہے کہ اس نے اپنے بزرگوں سے سا ہے کہ اکسویں صدی میں کوئی کسی کونبیں بہچانے گا .... بس ایک نفسانفسی ہوگ۔"

اکیسویں صدی میں کوئی کسی کونبیں بہچانے گا .... بس ایک نفسانفسی ہوگ۔"

"دلیکن اس کی اداس آنکھوں میں ایک موتی تو تھا، اس نے سوچا، لیکن کچھ نہ بولا۔ اس قیامت کی گھڑی میں کہا بھی کیا جا سکتا تھا۔

## سفر ناسفری

سفر کبال سے، کب اور کیول شروع ہوا تھا، اب اس کا اغدازہ کمی کو بھی نہیں تھا۔ اب گھور اندھرا تھا اور گردن گردن اندھرے میں ڈوبا طویل راستہ، جس پر چلتے رہنے کا ایک احساس تھا اور اندھرا چنگیاں کافنا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ، یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وقت گزر رہا ہے، تھہر گیا ہے یا وہی رک گئے جیں یا چلے جا رہے ہیں۔ بس وقت کے ساتھ ساتھ اندھرے کے ناخن تیز ہوتے جا رہے تھے اور اس کی چنگیول سے اٹھنے والی درد کی ٹیس بڑھتی جا رہی تھی۔ یہی ٹیس ہونے کی علامت کی چنگیول سے اٹھنے والی درد کی ٹیس بڑھتی جا رہی تھی۔ یہی ٹیس ہونے کی علامت کی چنگیول سے اٹھنے والی درد کی ٹیس بڑھتی جا رہی تھی۔ یہی ٹیس ہونے کی علامت

وہ بھی ان میں سے ایک تھا جنہوں نے اندھرے میں سنر آغاز کیا تھا۔
اسے جتنا کچھ یاد تھا وہ کہی کہ اندھرا اب چنگیاں کاٹنے کاٹنے تند ہوا جا رہا تھا۔
شاید بھی اندھرا زم گداز ہو اور شاید بھی آس کی تہوں میں کوئی چیلا پن ہولیکن
عرصہ سے، جب سے اسے چھ کچھ یاد ہونا شروع ہوا تھا، اندھرے کا انداز اور خراج
کی تھا۔ روشیٰ کے بارے میں اس کے اور اس جسے دوسروں کے تصور ایک سے شے۔
وہ ہاتھ سے دائرے بناتے ہوئے سوچتا، روشیٰ بھی اندھرے کی طرح کھورتی ہے۔
ایک دن اسے خیال آیا کہ جب اس نے، اس جسے دوسروں نے بھی روشیٰ کو دیکھا ہی
ایک دن اسے خیال آیا کہ جب اس نے، اس جسے دوسروں نے بھی روشیٰ کو دیکھا ہی

وہ بہت دریسوچا رہا۔ ہوسکتا ہے بیروشی ہو اور اندھیرا کچھ اور ہو۔ بہت دنول تک جب اسے اسیے سوال کا جواب ند ملا تو ایک دن اس نے ڈریتے ڈریتے ایک بزرگ سے پوچھ لیا۔ وہ کھے در چپ رہے، پھر بولے۔

"اور تب سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اندھرے میں رہ رہے ہیں۔"
"

"شايد --- بال"

"اور اند ميرا اس ليے ہے كہ ہم ہر شے كوشۇل كر ديكھتے ہيں، اس كى پہيان تہيں ركھتے۔"

"شايد --- بال-"

"اور میرے باپ نے بھی ای اندجیرے میں زندگی میں گزار دی اور میں فرار دی اور میں فرار دی اور میں فرار میں سے بھی ای اور زندگی گزار رہا ہوں اور میرے بعد میرا بیٹا بھی ۔۔۔۔''

"شايد --- بال"

"اور میرے باپ کے لیے یہ اندھرا اتنا کرخت نہیں تھا، شاید اس میں کوئی ملائمت ہو۔ میرے لیے وہ چنکیاں کا نے والا ہے جن کی ٹیس کئی کئی دن محسول ہوتی ہے، اس کے ناخن اب کافی بڑھ گئے ہیں اور تیز ہیں اور میرے بیغے کی ۔۔۔"

"شايد --- بال"

اس نے جمنجولا کر بزرگ کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ '' آپ کے ہر جواب میں شاید کیوں ہے؟''

بزرگ بنے "مهادا سوال بحی تو ادمورا ہے، تہارا جملہ بھی تو مکل نہیں۔"

اب سوالوں اور خیالوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے باپ نے اس اندھرے سے نکلنے کی جدوجہد کیوں نہیں گی۔ کیا اے اپنے جینے کا خیال نہیں تھا ۔۔۔۔ نہیں تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال کہاں سے آیا، کیے آیا۔ بس سوال ہی سوال ہی سوال تھے اور جواب نہیں تھا۔ صرف اندھرا تھا اور سنر تھا کہ ختم ہونے ہی میں نہیں آتا تھا۔ تھا بھی یا نہیں، اب تو اے بار بار یہ خیال بھی آتا کہ سنر ہے بھی کہ نہیں، وہ چل بھی رہے ہیں یا ایک ہی جگہ تھم رے ہوئے ہیں۔ وکھائی تو پچھ دیتا نہیں، پھر یہ کون بتائے کہ وہ چل رہے ہوں اور اب رک کے ہوں، اس گھور اندھرے میں نہ پچھ سوجھتا تھا نہ بھی جو سوجھتا تھا در بھی ہوئے ہوں اور اب رک کے ہوں، اس گھور اندھیرے میں نہ پچھ سوجھتا تھا نہ بھی بھی بھی ہوئے کی کوشش نہ بھی بھی ہوئے کی کوشش کرتا وہ اپنے سوال لیے ہوئے ہوتا۔ بس سوالوں کا ایک دائرہ تھا اور جواب ۔۔۔

آخر کسی کو پچھ تو معلوم ہو گا، کوئی تو جواب دے سکتا ہوگا، وہ کون ہے، کہ اس میک

اب وہ اس کی تلاش میں تھا، کوئی نہ کوئی ضرور اندر کی بات جانتا ہے لیکن چپ سادھے بیٹھا ہے، وہ اپنے آپ سے کہتا، لیکن وہ ہے کون اور کیوں نہیں بولتا۔ بولئے پر بظاہر کوئی پابندی بھی نہتی بلکہ وہ سب ضرورت سے زیادہ بولئے تھے۔ ہر وقت بولئے می رہنے ہی بربزاتے رہتے تھے۔ آوازی تھیں اور شور تھا لیکن ان میں پرغدوں کی چپچہاہٹ نہیں تھی کہ مرتوں سے پھولوں نے کھلنا بند کر دیا تھا اور کوئی گیت نہیں تھا کہ کوئی میں اور شور گیت نہیں تھا کہ کوئی اور کوئی گیت نگار نے گیت لکھتا بند کر دیا تھا کہ کوئی اور کین گیت سنے والا نہیں تھا۔ اسے خیال آیا کہ یہ جوعرصہ سے چپ جی ضرور کوئی بات جانے ہیں۔ پرغدے تو جواب نہیں وے سے کیت نگار ضرور پری جانتا ہوگا۔ گمر جانتا ہوگا۔ گمر

وہ ہے کہاں؟ اس محور اندھرے میں کہیں جھیا جیٹا ہے کہ اب اس کے لیے جھنے کے سوا اور کیا جارہ تھا؟ وہ اس کی تلاش میں لگ گئے، باتھوں سے نول کر، مجھی آوازیں دے کر وہ اسے ڈھونڈتا رہائیکن وہ اسے نہ ملا۔ پھر جب وہ مایوس ہو گیا تو ایک دن اجا تک بی اس کے قریب آگیا۔ اس کے سوال کے جواب میں وہ چپ ر ہا، دہریک جیب رہا۔

اس نے پھر سوال دہرایا۔

" تم حیب کیوں ہو، بتاتے کیوں نہیں یہ اندھیرا کب ختم ہوگا؟" وه پھر حیب رہا۔

" كب ختم مو كابيرا؟" اس كى آواز بيل اب أيك التجاتقى -در کی خاموثی کے بعد گیت نگار ایس آواز میں جو بمشکل سی جا سکتی تھی بولا۔ « شاید مجی نہیں۔''

« مجمی نبیس . " وه رومانسا بهو کیا۔ « مجمی نبیس . "

"شاید مجی مجی نبیس" میت نگار کی آواز میں آنسو چھلک رہے ہے۔ "اندهیرا تو مجمی ندمجی ختم موبی جاتا ہے لیکن آنکھیں بی نہ مول تو ..... " کیا" وه چیخا اور این آنکھوں کو شو لنے لگا۔" کیا ہماری آنکھیں ہی ....." اور اے لگا اس کے کان بھی نہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر بی كوئى سرسرابث ى هم ايك آجات ى اوربس ---! يدعجب انكشاف تقاكه الى ك ا محصیں ہیں نہ کان، وہ رو بھی نہیں سکتا، تو --- بنس تو سکتا ہے اور غیر ارادی طور پر قبقہد ایک فوارے کی طرح اس کے ہونوں سے چوٹ نکلا۔

# عشق نه مچھے

اس کے ساتھ تعلق کی ایک زمانی مدت تو تھی ہی لیکن لگتا ہوں ہے جیسے بیہ تعلق ازلول ازلی ہے۔ چودہ پندرہ برس پہلے اس نے پہلی باراسے و یکھا، اس سے يہلے اس كى ضرورت بى نبيس تھى۔ يرانے كھر ميں، جوشہر كے قدىمى حصہ ميں تھا، اس کی نہ ضرورت تھی نہ وہ وہاں پہنچ سکتی تھی۔ وہ گلیاں تنگ ضرور تھیں کیکن محبتوں سے بجری ہوئی تھیں۔ ضرورت کی ہر شے دروازے یر موجود تھی۔ صبح سورے کلیے اور لتی كا ناشته كر كے كليوں كلى بڑے چوك ميں آ نكلنا، جہال كسى مجى جكہ جانے كے ليے ٹانگوں، سوزو کیوں اور ویکنوں کی لائنیں گئی رہتی تھیں۔ صدر کا کرایہ جار آنے تھا، اور كوشش يبى ہوتى تقى كه ايك طرف سے اسے بھى بيا ليا جائے۔ وہ تين ساتقى استے ہو جاتے تو سی شے لگاتے پیدل بی چل بڑتے، محبوں میں رہے ہوئے فاصلے بھی مختصر سے لکتے شے۔ ہر شے بحری بحری سی تھی، منہ تک لیالب اور وہ ان میں ۔ گردن کوخم دے کے کبور کی طرح غرفوں غرفوں کرتا پھرتا تھا، پھر آ ہستہ آ ہستہ نہ جانے کیا ہوا کہ چیزیں سکڑنے لگیس اور فاصلے بڑھتے بلکے۔ بیوی اور بجوں کے اصرار يراس في يراف شهر سے باہر بلاث لے ليا۔ اين طور يراست اب محى يفين تھا كه اے بہكایا گیا ہے۔ وہ اس تک كل سے فكنانبيں جابتا كيونكہ اس تك كل ميں اے ابنا آب بڑا لگنا تھا اور نے علاقے کی کھلی سڑک پر وہ بہت جھوٹا ہو جاتا تھا۔لیکن كتے يں ناكه أيك دفعہ ياؤل اكفر جائے تو آدمى ميسلما عى چلا جاتا ہے، اس كے ساتھ بھی یمی ہوا۔ ''یہ پلاٹ لینا بی میری سب سے بڑی جمافت تھی'' وہ اپنے آپ سے کہتا، گر اب کیا ہوسکتا تھا، پلاٹ لیا تو نیا گھر بنتا بھی شروع ہو گیا۔ پرانا مکان بک گیا، نیا گھر بن بی گیا۔ اب جانے کی باری آگئی۔ وہ کئی دن اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا رہا۔ بیچ کلکاریاں مار رہے تھے، بیوی کے پاؤں زمین پر نہ لگتے لیکن وہ اندر بی اندر تو نے چلا جا رہا تھا، یہاں رکنے کی اب کوئی صورت نہتی، آخر جانا ہی تھا۔

جس دن وہ نے گھر پنچے اے لگا اس کی ماں آج بی مری ہے اور وہ اے دفا کر قبرستان سے ادھر آ لکلا ہے۔ ماں کی دن یاد آئی ربی، پھر پھے معمول شروع ہوا تو آنے جانے کی وقت کا احساس ہوا، نے گھر کی چف پر پھے اکھا ہوگیا تھا، پھے قرض لے لیا اور ایک سانولی می شام سودا پگا ہوگیا۔ ماڈل تو خاصا پرانا تھا لیکن اسے قبیوں میں یبی مل سکتا تھا، سو اس نے حب معمول سر بلایا اور اینے آپ سے کہا چیوں میں یبی مل سکتا تھا، سو اس نے حب معمول سر بلایا اور اینے آپ سے کہا دی چلو نہ بھی تنبیت ہے۔''

خود تو اسے سنیر گل پارٹا ہمی نہیں آتا تھا اس لیے وہ دفتر کے ڈرائیور کو ساتھ لے گیا۔ ڈرائیور بی اسے چلا کر لایا اور جب اس نے اسے بورج بی کھرا کیا تو بوی ہے اندر سے دوڑے آئے اور اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، اور اندر باہر دکھنے گئے۔ وہ ایک کونے میں چپ چاپ سہا ہوا سا اس سوج میں کہ اب اس سے چلائے گا کون۔ ڈرائیور شاید اس کی مشکل سمجھ گیا، خود بی بولا ----

"مساحب بی فکر ند کریں میں روز شام کوآ جایا کروں گا، بس ہفتہ دس دن میں آپ سیکہ جائیں گئے۔"

ہفتہ دی وان او اے اسادے کرنے اور سٹیرنگ سیدھا کرنے بی میں لگ

گئے، ڈرائیور اے ایک کھلے میدان میں لے جاتا اور دائرے میں چکر لگوا کر دائیں بائیں مڑنے کی مثل کرواتا، شاید بیبویں پجیبویں دن جب اس نے پھر دوسرے کی بجائے چوتھا میئر لگا دیا تو ڈرائیور نے ہاتھ جوڑ دیے ---

> "سر مجھے تو معاف کر دیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔" دوسرے دن ڈرائیور خلاف معمول شام کونہیں آیا۔

''اب وہ نہیں آئے گا۔'' اس نے اپنی بیوی سے کہا۔
''آ کر بھی کیا کرے گا۔'' وہ غصہ سے بولی۔''تم سیجھ سیجنے کی کوشش ہی
نہیں کرتے۔''

"اب اس عمر میں کیا سیکھوں گا۔" اس نے جیسے خود سے کہا۔

دو تین دن ده پوری میں کھڑی ربی، دفتر میں کی نے کہا کھڑے کھڑے

بیٹری بیٹھ جاتی ہے، اس کا دل بیٹھ گیا۔ شام کو اس نے بری مشکلوں سے خود کو تیار

کیا اور اسٹارٹ کر کے میدان کی طرف نکل بڑا۔ میدان زیادہ دور نہیں تھا، اب یاد

نہیں کہ چکر لگاتے لگاتے یا کہیں مڑتے مڑاتے مکالمہ شروع ہوا۔ چیزوں سے مکالمہ

کرنے کی اس کی عادت بہت پرانی تھی۔ پرانے محلے میں بھی اس کے کی دوست

تے، گلی کا گیٹ، خود گلی، کڑکا ٹیڑھا کھیا، گھر کا بوسیدہ دروازد، ان سب کے ساتھ

اس کا مکالمہ چاتا رہتا تھا۔ آتے جاتے وہ ان کا حال بوچتا ہاس کی خیریت معلوم

کرتے۔ اپنے کمرے کی دیواروں سے تو بھی دات رات بھر مکالمہ ہوتا۔ دفتر میں

ابی میز سے بھی گفتگو کر لیتا تھا۔ بی سب اس کے دوست سے جو اسے بھی تھائی کا

نے بھر میں وہ اکبلا تھا۔ مڑک، تھے، حی کہ دیواری بھی اس کے لیے

اجنبی تھیں، ■ اس کی بات بی نہ مجھتیں، وہ کھے کہنے کی کوشش کرتا تو وہ چپ اکھڑی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہتیں، یہاں اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ لوگ بھی اجنبی اور ایک دوست نہ تھا۔ لوگ بھی اجنبی اور ایک دوسرے سے بے زار بے زار سے اور چیزیں بھی اجنبی اور چپ چاپ ی۔ ایک چپ لگ گئی جو اسے اندر بی اندر کھوکھلا کے جا رہی تھی، ایسے جی اس مکالے نے اسے چبکا دیا، وہ خوشی خوشی گھر آیا۔

جب سے وہ نئے گھر میں آئے تھے وہ خاموش خاموش رہتا تھا۔ اسے یوں ہشاش بشاش سا د کھے کر بیوی کھے بھر کے لیے چوکی ---

''بڑے خوش نظر آرہے ہو؟''

"وصبح ویکن والے کو جواب دے دینا، پرسوں سے سب گاڑی میں جایا کریں میں۔" دولیکن ....."

' ولیکن ویکن سیجه نهی*س، میں کر* لوں گا۔''

یہ تہدیلی غیر معمولی ی تھی، یوی کھے بے بینی کی کیفیت میں رہی، کہاں تو 
ہیکہ وہ سٹیٹرنگ کو ہاتھ لگاتے بیزاری کا اظہار کرتا اور کہاں یہ جوش کہ سب کو بلے کر
نکلے گا، لیکن وہ اپنی جگہ پرسکون تھا۔ ''مکالمہ شروع ہو جائے تو دُوری ختم ہو جاتی
ہے۔'' اس نے اپنے آپ سے کہا --- ''اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب میری
اس کے ساتھ دوتی ہوگئی ہے۔''

پھر دوئی کا ایبا دور شروع ہوا کہ من و تُو کا جُھڑا مث گیا۔ فاصلے سٹ مسلم مسلم مسلم مسلم کے۔ بیوی اور بچوں کو ان کے سکول جھوڑ کر اینے دفتر تک لیے فاصلے میں ڈھیروں باتیں ہوتیں کہ می وہ بوالی تو وہ سنتی کمھی وہ بولے جل جاتی اور وہ سنے چلا جاتا۔ ■ اس

کا ہر لمحہ خیال رکھتا، ذرای تکلیف ہوتی تو اسے لیے مکینک کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے دوست ہنتے ---

"یارتم نے اس پرانی گاڑی پر اتنے چیے لگا دیے ہیں کہ اب تو صرف پر لگانے ہی کہ اب تو صرف پر لگانے ہی رہ گئے ہیں۔"

وہ اندر ہی اندر کھنکتا --- انہیں کیا معلوم کہ واقعی اس کے پُر بیں اور ہم دونوں ان پُروں سے کہاں کہاں اڑتے بھرتے ہیں۔

اس کی توجہ اور گاڑی کے لیے پچھ نہ پچھ خرج کرتے راہنے سے بیوی بیج بھی اب چڑنے لگے تھے۔ بیٹا جو اب کالج میں آگیا تھا کہتا ---

''اس پرانی گاڑی پر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔'' ''تو کیا کروں اسے کھڑا کر دوں؟ آخر پرانی گاڑیوں پر خرچہ تو آتا ہی ہے۔''

" في كرنى لے ليں۔" بيا اصرار كرتا۔

اسے ال تصور بی سے ہول آتا --- دونہیں نہیں، ٹھیک چل ربی ہے۔ نی کون مفت مل جائے گی۔''

ہر مہینے جب تنخواہ میں ہے ایک بڑی رقم گاڑی کے کماتے میں نکل جاتی تو بیوی کا موڈ کئی کئی دن تھیک نہ ہوتا ---

"بہ گاڑی تو ہمیں کنگال کر دے گی۔" وہ بوبرواتی۔

"برانی بھی تو ہے لیکن جارا کام تو چل رہا ہے۔" ■ وکالت کرتا۔

"ميرا خيال ہے اس كى اور آپ كى عمريں براير عى بيں۔" بينا طر كرتا۔

"شايدتم مُحيك بي كميته مو"

"میں تو کہتا ہوں اے فورا نکال دیں۔ ایک آدھ سال اور گزر گیا تو کھھ بھی نہیں ملے گا۔" بیٹے نے سمجھایا۔

"اور اس آیک آدھ سال میں بیاس پر دس پندرہ ہزار اور لگا دیں گے۔"
بیوی غصے سے بولی۔

وہ کچھ نہ بولاءا ٹھ کر اینے کمرے میں چلا آیا۔

"میں نے ان کے کہنے پر زندگی کی سب سے بردی غلطی کی تھی کہ برانے معلی سے نکل کر بہاں آیا، لیکن اب میں اس غلطی کونہیں دہراؤں گا۔"

اور اسے پرانا محلّہ یاد آ گیا۔ وہ نگ کی لیکن محبت سے لبالب بھری گلی جو اسے اپنی بانہوں میں جکڑ لیتی تھی، کلچے والے کی دکان جہاں سے وہ روز صبح گرم گرم کلچے لیتا تھا، اورہ دودھ والا، لسّی کا بجرا گلاس --- سارا دن کیا تازگی رہتی تھی اور اب ڈبل روٹی کے سوکھے گلڑے اور بدوضع جام، گلنا ہے میٹھی موم کھا رہے ہیں۔''

ان دنوں پھر پھے ای طرح کی کیفیت تھی، جیسے پرانے گھر میں آخری چند مہینوں میں ہوئی تھی ، چیسے برانے گھر میں آخری چند مہینوں میں ہوئی تھی ، پھے اکھڑا اکھڑا بن ، پھے بے زاری سی۔ ایک صبح مثارث ہونے میں پھے دہر لگ تی تو اس نے ویسے بی کہہ دیا ---

''میرا خیال ہے اب رنگ پسٹن بدلوا لینے جاہئیں۔'' بیوی اور جینے تو بجڑک اٹھے۔

"اب ال پر ایک چید مجی نہیں خرج کرنا۔" بوے بیٹے نے غصے سے کھا۔
"اور ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔" چھوٹے بیٹے نے کویا اسے اطلاع دی۔
"دیمیا؟"

"الك مين آپ رياز يورب بن نال، آپ كوجو پييمليل مي اس مي

کیے ڈال کر ہم نے گاڑی بدلنا ہے۔'' بیوی نے گویا فیصلہ سنا دیا۔
وہ کچھ نہ بولا۔ ان ونوں ویسے ہی ادای تھی، وفتر سے تمیں سال کی رفاقت ختم ہو رہی تھی۔ اس کی خاموثی پر بیوی بچے کھل اٹھے۔
دم ہو رہی تھی۔ اس کی خاموثی پر بیوی بچے کھل اٹھے۔
دمیں نے کہا تھا ناں ابو مان جا کیں گے۔'' چھوٹے بٹے نے خوشی سے کہا۔

مہینہ تو پر لگا کر اُڑ گیا۔ سٹیر گگ سنجا گئے ہوئے اسے کچھ شرم می آئی --
دنہیں نہیں، ایبا نہیں ہوسکتا، میں نہیں ہونے دوں گا۔' وہ اپنے آپ سے کہتا یا

دناتا۔ کچھ معلوم نہ ہوتا، بس اس کی بربراہٹ جاری رہتی۔

اسے سناتا۔ کچھ معلوم نہ ہوتا، بس اس کی بربراہٹ جاری رہتی۔

ایک آدھ مہینہ پیے ملنے جل لگ گیا۔ اس دوران بھی ناشتے پر، بھی کھانا کھاتے ہوئے دونوں بینے کسی نہ کسی حوالے سے گاڑی کا ذکر چھیڑ دیتے اور اسے ذہنی طور پر تیار کرتے کہ اب گاڑی کو نکال دینا چاہیے۔ وہ ہوں ہاں کر کے اٹھ جاتا۔ لیکن اندر ہی اندر اس کا دل جیٹنا جا رہا تھا۔ یوی بچوں کے اصرار کے سامنے تھمرنے کی سکت اب اس جی نہیں تھی، بھی نہیں تھی، ہوتی تو وہ پرانا گھر ہی کیوں جوڑتا۔ اور اب تو زندگی کی شام ہوئی جا رہی تھی، جدائی کے سلسلے شروع ہونے والے تھے۔

اسے دو پہر کوسونے کی عادت تھی، دفتر ہے آ کر بھی وہ ضرور پھے دیر آنکہ لگا لیتا تھا۔ اس دو پہر بھی وہ حب معمول سور ہا تھا کہ بیٹے نے اسے جگایا۔ وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا ----

> "كيا بات ہے؟" "ابو ذرا اس پر دستنظ كر ديں۔"

"کیا ہے ہی؟"

''آپ دستخط تو کریں۔'' اس نے کاغذ اور قلم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ شیم غنودگی میں دستخط کر کے وہ پھرسو گیا۔ شام کو چائے پیتے ہوئے بیوی نے کہا ۔۔۔۔ ''ماشاء اللہ آپ کے دونوں بیٹے بڑے سیانے ہیں، انہوں نے گاڑی کی اچھی قیت وصول کر ئی ہے۔''

"كيا؟" پالى اس كے ہاتھ سے كرتے كرتے بكى۔

" آپ سے دستخط کرائے تھے تا، دوپہر کو۔"

''وہ سے کھ نہ کہد سکا، بس اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ زندگی بھر اس نے یہی کیا تھا۔ کچھ نہ کریائے تو جادر میں منہ لپیٹ کر پڑ رہنا۔

تین جار دن بعد بینے پھر پھرا کر ایتھے ماڈل کی گاڑی لے آئے۔نی گاڑی خوبصورت تھی۔ بیوی بچوں نے کہا۔

"دوچلو آئس کریم کھانے جلتے ہیں۔"

اس کا ول بینے سائی ---- ''تم لوگ جاؤ، میں گھر ہی رہتا ہوں۔' ''یہ کیسے ہو سکتا ہے؟'' بینے نے جابی اس کی طرف بڑھائی۔''آپ ہی چلائمیں۔''

"میں...." اس نے کچھ کہنا جاہا لیکن اس سے پہلے ہی بیوی بول پڑی ----"بچوں کی خوشی میں تو شریک ہو جا کیں۔"

در این ہے ہوئے بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے گیا۔ کا بیٹے ہاتھوں ہے گاڑی اسارٹ کی۔ ہاتھوں ہے گاڑی استارٹ کی۔ ہاتھ سٹیئرنگ پر جم نہیں رہے تھے۔ دو ایک بارگاڑی لگتے لگتے بی بھر جب اور تال اور بولا۔ جب اور تال اس نے گیئر غلط لگائے تو بیٹا رہ نہ سکا اور بولا۔

"ابوكيا كررب بي، آپ تو كيئر بى تور داليس ك-"
اس نے بردى مشكل سے گاڑى روكى اور بولا --"بيناتم چلاؤ مجھ سے نہيں چل ربى۔"
اور اسے لگا وہ واقعی گاڑى چلانا بھول گيا ہے۔

## میں اور میرے کردار

میں اور میرے کردار، ایک دوسرے کے ساتھ زندہ ہیں۔ بھی یوں ہوتا ہے کہ یہ کردار مجھے اینے سے باہر کہیں دکھائی دیتے ہیں، آہنگی سے میرے قریب آتے . ہیں اور پھر جست لگا کر میرے اندر کہیں گم ہو جاتے ہیں، مدتیں گزرجاتی ہیں، مجھے ان کی کوئی خبر نہیں ملتی، پھرکسی دن اجاتک وہ میرے باطن سے نمودار ہو تے ہیں اور میری کسی کہانی میں لفظوں کا لباس اوڑھ کر اپنی ایک پہیان بنا لیتے ہیں، مجھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بید کردار میرے اندر ہی کہیں جنم لیتے ہیں، کسی دن اجا تک باہر نکل کر ہجوم میں کم ہو جاتے ہیں، میں انہیں تلاش ہی کرتا رہ جاتا ہوں، ان کی برجھائیاں میری کہانیوں میں بے تام کرداروں کی صورت 'دوسری ذات کی علاش بن جاتی ہیں۔ جس زمانے میں، میں واہ کالج میں نھا تو روزانہ بس میں آنا جانا ہوتا، جاتے ہوئے اکثر ایک بوڑھا شخص مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیتا، میلے کپڑوں، پھٹی جوتی اور گندے صافے میں بھی اس کے چبرے کی جمریوں میں زمانے ریکتے نظر آتے۔ وہ عموماً فیکسلا موڑ پر اتر جاتا۔ ایک دن وہ کسی سے یا تیس کر رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ پھر تراشتا ہے، ان سے ڈیکوریشن پی اور مورتیاں بناتا ہے، کئی دن گزر گئے بس آگے پیچھے ہو جاتی تو میری اس سے ملاقات نہ ہوتی، ایک دن مجھے لگا کہ اس نے اپنی نشست سے جست لگائی ہے اور میرے اندر کہیں ڈوب کیا ہے۔ میں نے اے تلاش کرنے کی بہتیری کوشش کی لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ عرصہ گزر كيا، ايك دن كالى سے واليى پر بىل فيكسلا موز بر ركى نو وہ بوزها بہت سے دوسرے

لوگوں کے ساتھ میرے اندر سے نکل آیا۔ بس رک گئی، یا شاید چلتی رہی، سارا منظر بدل گیا۔ بدل گیا۔

"میرے اندر کوئی چیز تیزی ہے پھیلنے گئی ہے۔ بس نے رفار کیڑئی ہے۔
سڑک کے دونوں طرف کے مناظر تیزی سے دوڑ رہے ہیں، میرا وجود سیٹ کی گرفت
سٹ کر بس میں پھیلنے لگا ہے۔ کوئی میرے قریب سے سرگوشی کرتا ہے۔ میں گھرا
کر چاروں طرف و کھتا ہوں، باہر سنسناتی ہوئی ہُوامسلسل ہوہوا رہی ہے:
"نکیسلا سینکسلا سین فیکسلا سینٹیسلا س

میزا وجود ساری بس پر چھا جاتا ہے۔ بس کے اندر کی ہر چیز اس جس سمنہ جاتی ہے۔ اب بیل سرک پر دوڑ رہا ہوں۔ کئے چھٹے زخی میدان تیزی سے چیچے رہ رہے ہیں۔ چاروں اور دور دور دور تک زمین بخر اور وہران ہے۔ اِکا دُکا درخت بھی نظر آ رہے ہیں۔ میرا وجود اب سرک کی گرفت سے نگلنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے لیکن دونوں کنارے جھے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ بیل کناروں کے ساتھ ساتھ کی میل تک دوڑتا چلا جا رہا ہوں، دفعۃ ایک طرف کا کنارہ پچھ ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا میل تک دوڑتا چلا جا رہا ہوں، دفعۃ ایک طرف کا کنارہ پچھ ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہوں۔ میلنے لگتا ہوں۔ اس کی راہ باہر نکل جاتا ہوں اور تیزی سے پھیلنے لگتا ہوں۔ اب کوئی حد بندی نہیں۔ بیل پورے میدان پر چھا رہا ہوں۔ چیلن پن ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ گھنا لہاتا جگل ابجر رہا ہے۔ میرا وجود پھر سمنے لگتا ہے۔' رہا ہے اور اس کی جگہ گھنا لہلہاتا جگل ابجر رہا ہے۔ میرا وجود پھر سمنے لگتا ہے۔' یہ افتاب میرے افسانے کا یہ افسانے کا دور اس کی جگہ گھنا لہلہاتا جگل ابجر رہا ہے۔ میرا وجود پھر سمنے لگتا ہے۔'

یہ افتہاں میرے افسانے "سمندر قطرہ سمندر" ہے ہے۔ اس افسانے کا خیال مجھے اس ادھیر عمر نے بچھایا تھا جے میں بس میں جاتے دیکھا کرتا تھا۔ لیے گیرے کی شلوار، کھلی بانہوں کا میلا گرتا اور پاؤں میں بھٹی جوتی والا بیہ بوڑھا میرے اندر اتر گیا تھا اور جب باہر آیا تو اپنے ساتھ بڑے مندر کی رقاصہ کوشلیاء کلاکار

ویافتکر، مدن موہن، پنڈت چندر، پروفیسر کلیم اور نجمہ محمود علی کو ساتھ لے آیا۔ یہ سارے کردار مجھے وقت کی قید ہے نکال لے محیّہ۔ میں نے نکسلا کی عظمتوں کو سارے کردار مجھے وقت کی قید ہے نکال لے محیّہ۔ میں نے نکسلا کی عظمتوں کو اشکارے مارتے دیکھا، پھر اس کے اجڑنے کا منظر بھی میرے سامنے آیا۔ اس کے کھنڈروں میں گائیڈ کی بات سی :

"جی ہاں، یہ ٹیلہ بھی مندر تھا جہاں گوتم کی داسیاں گیت گایا کرتی تھیں۔" عنائت اللہ نے بھی سے کہا تھا ....."موت کتنی بھیا تک شے ہے۔ چیزوں کے چبرے منے کر دیتی ہے۔"

اور میں نے جوابا کہا تھا .... "ہاں، وہ انسانوں کی طرح شہروں پر بھی نازل ہوتی ہے، عنائت ہمارے چہرے کتنے بدل مجھے ہیں۔"

اور پھر انہی کھنڈرات میں سے میں نے نیکسلاکو نیا جنم لینے دیکھا تھا۔
وہاں ہیوی کمپلیس بن رہا تھا۔ وہاں ایک بڑی اسلیہ ساز فیکٹری قدم جما رہی تھی۔
سارے علاقے پر چھائی دھوئیں کی چادر فیکسلاکی نئی زندگی کی نوید دے رہی تھی۔
مرتوں سے سویا ہوا یہ عظیم شہر آنکھیں مل رہا تھا۔ میں خوشی سے ناچنے اللہ تھا۔ فیکسلا سائس لے رہا ہے، اور میرے سامنے کی سیٹ پر بیٹھا وہ بوڑھا زیراب مسکرا رہا تھا۔ اس کروار نے مجھے ''سمندر قطرہ سمندر'' جیسا افسانہ عطا کیا تھا جے میں اینے بہترین افسانہ عطا کیا تھا جے میں اینے بہترین افسانوں میں شار کرتا ہوں۔

بوڑھے پرامرار کردار جھے اکثر اپی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ ایک شام ایک دوست کو لینے بیں اڑے پر انظار کرتے جھے ای طرح کا ایک بوڑھا دکھائی دیا جو ایک جنتی پر بیٹھا جائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہم دونوں نے ایک دومرے سے کوئی بات نہ کی لیکن وہ جھے اپی کہائی سنا گیا۔ میری کہائی

''پھول تمنا کا ویران سفر'' انہی خوشبوؤں کی عطا ہے جو ہم دونوں نے اس بینج پر بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کی تھیں۔

بعض کہانیاں عجب طرح جنم لیتی ہیں۔ فتح محمہ ملک کی کتاب جھپ رہی مقی۔ اس کی کتاب اعجاز کھوکھر نے کی تھی۔ ایک اتوار ان کے گھر غلطیاں نگانے کا کام ہوا۔ واپسی پر میں جڑی ہوئی کا پیال ساتھ لے آیا کہ ایک نظر دیکھ لوں۔ لفافہ نیکسی میں رہ گیا۔ دو تین دن حلاش ہوئی لیکن مسودہ نہ ملا۔ اعجاز کھوکھر کو کتاب نے سرے سے لکھنا پڑی لیکن جھے ایک عجب کہانی مل گئی۔ اس کہانی کا عنوان ''بانجھ لیے میں مہمکتی لذت' ہے۔

"کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟" بیوی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی ....."فریت توہے نا،تم محکے ہوئے۔"

وہ ایک لمحہ خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا پھر بولا ....." کل رات میں خود کوئیکسی میں بھول آیا ہوں۔"

بیوی نے لیحہ بجر کے لیے جیرت سے دیکھا لیکن ایکلے ہی سمح جھنجھلا ہٹ اس کے سادے چبرے پر رینگنے گئی ..... ''کیا''

''ہاں'' = رک رک کر کہنے لگا ''نیکسی جب گل کی کار پر رکی تو بے خیالی میں میں خود کو بچیلی سیٹ پر بی بھول گیا۔''

بیوی نے سر پر ہاتھ مارا اور بولی ..... ''تو بیہ کون ہے؟''

''ارے واقعی میہ کون ہے؟'' اس نے اپنے آپ کو اور پھر بچوں کو و یکھا جو آ جرت سے منہ کھولے ان کی یا تیں من رہے تھے۔

"داقعی سیکون ہے؟"

المحہ بھر خاموثی رہی، پھر بولا ..... "بوسکتا ہے بدوہی تیکسی ڈرائیور ہوجس کی منیکسی میں منیں گھر آرہا تھا، یا پھر کوئی اور ہو ..... کوئی بھی'' میرے پہلے افسانوی مجموع "ب زار آدم کے بیٹے" میں تو بعض کردار ائے اصلی ناموں سے بھی آ گئے ہیں۔ مثلاً سرور کامران، مظہرالاسلام وغیرہ اور کہیں یه کردار (اور س کی صورت میں نمودار ہوئے ہیں۔" بے زار آدم کے بینے" کے بیہ دونوں بنیادی کردار میں اور مظہرالاسلام بیں۔ میں (ہوں اور مظہر س ہے۔ یہ ہم دونوں کی سچائیوں کی تلاش کا سفر ہے جو شاید کھمل نہیں ہو یایا لیکن میہیں ''ریت، رسی اور موت " بھی ہے جس کے کردار جیلہ شاہین، سرور کامران اور میں اپنی شاخت کے ساتھ موجود ہیں۔ اس مجوع میں وہ لڑکی بھی ہے جے تصویریں بنانے کا شوق تھا اور میں جب بھی اسے چھونے کی کوشش کرتا وہ رنگوں کی پیالی میں ڈ کی لگا جاتی۔ میں پہروں ان پیالیوں کے یاس بیٹھا اس کے باہر نکلنے کا منتظر رہتا۔ وہ باہر نکلتی تو بوں ر گول میں لتھڑی ہوئی ہوتی کہ میری انگلیاں میسل جاتیں اور پھڑ پھڑا کر اُڑ جاتی ..

یہ وہ دور تھا جب میں ان کرداروں کو اپنے آئ پاس تلاش کیا کرتا تھا، مل جاتے تو میری باچیں کھل جاتیں۔ میں آئیں گیر گھار کر اپنے تخلیقی سیلف کے حوالے کر دیتا جو ان کی تراش خراش کرتا رہتا اور پھر کسی دن بنا سنوار کر کسی کہائی کے طاق میں بھا دیتا۔ پھر میریے اندر کوئی ایس تبدیلی آئی کہ میں نے کرداروں کو باہر تلاش کرنے کے بجائے اپنے اندر ڈھونڈ تا شروع کر ویا کہ جھے پر منکشف ہوا ہے کہ میرے اندر جو جہان ہے وہ باہر کی دنیا ہے کہیں برا ، پراسرار اور عظیم ہے۔ اندر کو باہر کا تو ایک میں برا ، پراسرار اور عظیم ہے۔ مندر کو بہلی اندر کو بہلی بار کرائی گیا تو اعجاز رائی جھے سمندر دکھانے لے گیا۔ سمندر کو بہلی میں بہلی بار کرائی گیا تو اعجاز رائی جھے سمندر دکھانے لے گیا۔ سمندر کو بہلی

بار د کی کر مجھ پر ایک عجیب محویت طاری ہوگئ۔ میں نے اعجاز سے کہا ..... "میں پہلی بارسمندر د کی رہا ہوں، بہلی کتنا عجیب ہے۔"

دفعتہ کوئی کھلکھلا کر ہنا۔ بیسمندر تھا۔ مجھے خیرت زدہ دیکھ کر بولا ..... ''میں تو ہمیشہ سے تمہارے اندر موجود ہوں، یہ جیرت کس لیے؟''

"دن کے وقت سمندر میرے گھر سے تیرہ سوچیبیں کلومیٹر دور ہوتا ہے لیکن جونی رات تھنی ساہ پلکیں اٹھا کر شہر کے چوک میں اتر تی ہے، سمندر رینگا رینگا میرے کمرے کی دیوار سے آگا ہے اور نرم پیکیلی اٹکلیوں سے بند کھڑکی پر دیکیں دیتا اور میرا نام لے لے کر پکارتا ہے۔"

(ميله جو تالاب ميں ڈوب ميا)

ایک دن میں نے رضانہ سے کہا تھا ..... " میں مرنے سے پہلے مرنے کا تجربہ کرنا جا ہتا ہوں۔"

ا گاز راہی کے ساتھ سمندر کے کنارے کھڑے جب سمندر نے مجھے یاد دلایا کہ عرصہ سے، شاید ازل سے وہ میرے اندر ہے تو مجھے مرشد کی بات یاد آئی:

"مرشد نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا ماتھی .... اے خدا مجھے احدیت کے سمندر کی مجرائیوں میں داخل کر۔"

ال نے تأسف سے سر بلایا ..... ولیکن میں تو ابھی دنیا کے سمندر میں بھی نہیں اتر سکا۔''

مرشد مسکرایا ..... "دنیا بھی تو وی ہے۔" (سمندر جھے بلاتا ہے) میرے افسانوں میں دو کردار جو بھی سیال اور بھی شوس صورت میں بار بار شمودار ہوئے میں میری بوی رضانہ اور بیٹی سعدید کے میں۔سعدید جب دودھ بیتی بجی تھی تو میں اے اپنے سینے پر لٹا کر ای بڑے گنبد میں بیٹھ جاتا تھا جو میرے پرانے گھر میں تھا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے اکمشاف کے کئی درجے طے کیے۔ دفت کو بھی تھیرتے اور بھی پر لگائے اُڑتے دیکھا۔ میری کہانیوں میں بٹی کے سارے کردار سعد سے گے گردگھو متے ہیں۔

ا بنی ایک ایک کہانی کا دروازہ کھولوں تو کرداروں کا ایک جوم ہے، جن میں ہے کچھ پیوان رکھتے ہیں، پچھ کے نام ہیں، پچھ بے شاخت اور بے نام ہیں۔ میرے بعض کردار ایسے بھی جی آگر چہ انسانی وجود نہیں رکھتے لیکن میرے ساتھ ان كا برتاؤ انسانوں جيسا ہے۔ يدكردار مجھے كہيں ندكبيل مل جاتے بين، مانوسيت موتى ہے تو جارا مكالمه شروع ہو جاتا ہے۔ بيرا گھر، ميرى گاڑى، سركيس، ديواري اور محلیاں میرے کردار ہیں۔ ناکک بورہ میں منیں جس گھر میں رہتا تھا، اس کی ایک ایک اینٹ سے میرا مکالمہ ہوتا تھا۔ جن دنوں ہم اس گھر سے نے گھر میں منتقل ہونے کے بروگرام بنا رہے تھے اور سامان سمیٹ رہے تھے تو جھے لگا، وہ مجھ سے روشا روشا سا ہے، مجھ میں اتن ہمت نہ تھی کہ اے الوداع کبتا، چنانچہ جس دن ہم نے این نے گھر گلستان کالونی میں منتقل ہونا تھا، میں علی اصبح محمر سے نکل گیا اور بیوی بچوں کو كر حميا كه دوپېرتك سامان سوزوكيول ميل لاد كر في محمر حلي جائي اور جالي فيچ والوں کو دے جائیں۔ میں مج سورے ناشتہ کیے بغیر بی جیکے سے نکل گیا کہ میں اس المح كا سامنا كرنے كى ہمت ندركھتا تھا جب اس كھركو تالا لگا رہا ہوتا۔ شام كو ميں ين كمر يبني توسب لوگ سامان سميت وبال آيك عقد دو ايك دن توسامان سنمالتے اور نے گر کی خوشی میں گزر سے لیکن تیسری رات عجب ہوا۔ شاید آدھی رات کو یوں لگا جیے باہر کی تھنٹی نے رہی ہے۔ میں بڑیدا کر اٹھا، رخسانہ اپنی فیند میں

مست تقی، بنج اپنے اپنے کرول میں نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، جمھے احباس ہوا
کہ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن گھنٹی دوبارہ بجی۔ میں اٹھا، باہر آیا، گیٹ کھولا، کیا دیکتا
ہوں کہ نا تک پورے والا گھر سامنے کھڑا ہے۔ جمھے دیکھ کر اس کے چہرے پر دکھ اور
شکایت کا ایک تاثر انجرا ..... "جمھے طے بغیر کیوں چلے آئے؟" میں کیا جواب دیتا،
میں نے چکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم تادیر ایک لفظ کے بغیر ایک دوسرے کے
جذبات کا جواب دیتے رہے۔

یہ غیر مرئی کردار میری کی کہانیوں میں موجود ہیں لیکن میرے افسانوی مجموق '' کاغذ کی فصیل' کے اکثر کردار میری باہر والی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ '' کاغذ کی فصیل' کی دونوں بہنیں ایک عرصہ تک واہ مین سبط علی صبا کے پڑوی میں رہیں۔ ان میں سے ایک ہماری کلاس فیلوشی اور میں اور ایک اور دوست ہر ہفتہ آئبیں ملئے واہ جاتے تھے۔ میں اس زمانے میں ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ چٹانچہ یہ سارا افسانہ اسی ماحول میں پھوٹا اور یہی دو کردار اس کے مرکزی کردار ہے، البتہ ان کا بھائی جو افسانے میں بھی ایک فرضی کردار تھا، میرے تخیل کی پیداوار تھا۔ اسے میرے اندر کے افسانہ افسانہ نگار نے تخید دیکھا تھا۔ اس مجموعے کے ایک اور افسانے میں کھون کا بال' کا سارا منظر میں نے خود دیکھا تھا اور اس کے سارے کردار ججھے اس گاؤں ملے تھے جہاں منظر میں نے خود دیکھا تھا اور اس کے سارے کردار ججھے اس گاؤں ملے تھے جہاں منظر میں نے خود دیکھا تھا اور اس کے سارے کردار ججھے اس گاؤں ملے تھے جہاں منظر میں ایک دوست مردار کے ساتھ ایک دن کے لیے گیا تھا۔

بعض ادقات کچھ تجربے اور کچھ مشاہدے بھی کرداروں کا روپ اپنا لیتے ہیں۔ شکر دو پہر میں کو شھے کو شھے پیتل کے لوٹوں کو تلاش کرتے صحن میں وہ منظر جس نے بھے کہتے کہا احساس دلایا یا نیم تاریک ڈیوڑھی میں خوشبو کی اینائیت ''کاغذ کی فصیل'' کے دو تین افسانوں میں موجود ہے۔ میدائی دورکی کہانیاں

ہیں جب ابھی میں نے علامت کی پُراسرار دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا۔ جنس اور لذت میرے لیے بڑے بجیب معنی رکھتے تھے۔ پھر جانے کیا ہوا کہ میں اس دنیا سے نکل کر ایک نئی دنیا میں چلا آیا۔ یہ علامت کی دھندلی دنیا تھی، ''لیپ پوسٹ' جو میرا پبلا علامتی افسانہ ہے، پچھ مقیقت اور پچھ تخیل سے مل کر وجود میں آیا ہے۔

"لیب پوسٹ" کا کردار ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے۔ یہ کردار ہمی پھھ حقیقت اور پھی تی ہوادار ہمی ہمی کہ اس افسانے کی ساری فضا میں جو اسرار ہے وہ میرے اندر کا اسرار ہے۔

میری کہانیوں کا ایک ایبا کردار ہے جس کا ذکر کئی کہانیوں میں ہے۔ یہ کون ہے میں نہیں جانتا، یہ ایک نسوانی کردار ہے، میں اسے ابنا آئیڈیل کہتا ہوں، جے میں تلاش کر رہا ہوں اور کی بات سے کہ میں آج تک اسے اس کی ممل صورت میں نہیں و کھے سکا۔ مجھے اس کی آتھیں نظر آتی ہیں، کہیں ہونث، کہیں رفیس، تبھی میں اس کی آواز سنتا ہوں۔ یہ کردار میری کئی کہانیوں میں ہے۔ میں اس سے مجھڑا ہوا ہوں۔ ای کے فراق کا دکھ اٹھا رہا ہوں۔ میری کہانی ''ایک کہانی اینے لیے' میں اس کی کئی برتیں کھلی ہیں۔ مجھ سے کئی بار یوچھا عمیا ہے کہ وہ کون ہے جس کے فراق کی کسک میری کئی کہانیوں میں موجود ہے۔ کیا یہ میری جوانی کا کوئی ناکام معاشقہ ہے۔ میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میرے یاس اس کا جواب ہے بھی نہیں۔ اپنی یادداشتوں میں، میں نے اپنی محبول کا جو ذکر کیا ہے وہال بدلکھا ہے كر ميس بهي كسي محبت ميس مجيده نبيس رياء بس ايك ابال اور پهرخاموشي - بيد تهيك بهي ے، لیکن یہ کردارکون ہے جو مجھے اکثر Haunt کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، اپی طرف بلاتا ہے۔ کیا واقعی میری زعر گی علی ایک کوئی خاتون تھی۔ شاید ہو اور میں نے اپنے

لاابالی بن میں اس وقت تو اے نظرانداز کر دیا ہو اور اب وہ میرے حواس پر جھا گئی ہو، لیکن یہ شاید درست نہیں۔ میں کچھ خواتین کے قریب ضرور گیا لیکن میرے مزاج میں جو جلد بازی اور اضطراب ہے اس نے مجھے کسی ایک جگہ تھرنے نہیں دیا۔ اس ليے ميرا خيال ہے كه ميرا يدكردار دراصل ميرے اندركے اضطراب كى علامت ہے۔ اضطراب اور بے چینی میری زندگی ہے۔ اس ورویش کی طرح جو خدا سے ہمیشہ مصطرب رہنے کی دعا مانگا کرتا تھا، میں بھی اضطراب کی تمنا برتا ہوں۔ بے چینی میرا تحرک ہے اور بید کردار، جو میری کئی کہانیوں میں کسی نہ کسی صورت موجود ہے اس بے چینی کی علامت ہے۔ اے میرے اندرکے اضطراب نے تراثا ہے۔ میں نے حقیقی دنیا میں عشق کا دکھ نہیں اٹھایا، اس لیے اس کردار کے ذریعے میں نے دکھ اٹھانے کی اس كيفيت اور لذت كوخود تخليق كيا ہے۔ ميں اس كے ليے تربا ہوں۔ اسے ياد كرتا ر بتا ہوں اور پہروں اداس رہتا ہوں۔ بھی بھی وہ مجھے چند لمحوں کے لیے کہیں مل جاتا ہے۔ بوی کے ساتھ کسی سٹور سے نکلتے ہوئے، لمحہ بحرکے لیے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ تھ تھک کر ایک دوسرے کو دیکھنا اور پھر اجنبی بن جانا۔ دیر تک ادای کی لذت کو محسول كرتے رہنا۔ يه سب ميرے اندركى دنيا ہے۔ اينے اندر بھى تو ہم بہت سے كردارول اور ماحول كے ساتھ جى رہے ہوتے ہیں۔ يہاں وقت ايك سيل روال نہیں۔ وقت تفہر بھی جاتا ہے، اور اس تفہرے ہوئے کمح میں زمانے ایک ہو جاتے ہیں، لحد بھر میں حال سے ماضی، ماضی سے حال اور مستعبل میں قدم رکھا جا سکتا ہے۔ میرے افسانے" تلاش" کی ساری بنت ای تصور پر ہے۔ یہاں بے کردار صدیوں سے میرے ساتھ ہے۔ زمانے بیت محتے ہیں، ظاہر کی چیزیں بدل می ہیں، لیکن اندر کی دنیا نہیں بدلی۔ میں جب تک سوچھا ہول، میں ہوں اور جب تک میں ہول میرا سے

#### كردار بھى موجود ہے۔

میرے کرداروں کی جنم بھوی جیہا کہ میں نے کہا، اندر اور باہر دونوں دنیا کیں ہیں، اور ان میں جو فرق ہے وہ ان دنیاؤں کے طور طریقوں کا فرق ہے۔ اندر کی ونیا کو و مکھنے اور جانے بلکہ سمجھنے کے لیے بہت دور تک اندر اتر نا بڑتا ہے لیکن يہ عجب بات ہے كہ جب آپ ايخ طور ير اندركي ياتراكر رہے ہوتے ہيں تو آپ كائنات ميں محوم رہے ہوتے ہیں۔معلوم نبیں اندركى سرنگ سے ہوتے ہوئے آدى ظاء میں کیے پہنے جاتا ہے۔ شاید باطن ایک در یجہ ہے جس کے دوسری طرف بے انت ہے۔ ای لیے مجھے ذاتی طور یر وہ کردار زیادہ Haunt کرتے ہیں جو میرے اندر سے جنم لیتے ہیں، یوں ہوتا ہے کہ میں اکیلا کہیں جا رہا ہوتا ہوں، کہیں کسی موزیا اشارے برگاڑی ذرا رصیی ہوتی ہے تو کوئی کردار اگلا دروازہ کھول کر اجا تک میرے ساتھ آ بیٹھتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ غائب نہیں ہوا میرے اندر کہیں اڑ گیا ہے اور بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ گاڑی پوری رفار سے جا رہی ہے؛ اجا تک احساس ہوتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ بیٹا ہے، میں اسے دیکھتا ہوں، پہیانے کی کوشش کرتا ہوں اور جماری گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے بیر میرے اندرکی ونیا سے باہر نکلا ہے۔ ممکن ہے کہ باہر سے ہی اندر گیا ہو، عرصہ تک اندر کی دنیا کی سیر کرتا رہا ہو اور اب میری کہانی میں داخل ہونے کے لیے باہر نکل آیا ہو۔ باہر کے کردار بھی تو اعدر بی کی دنیا میں کیتے ہیں۔ جسے کمہار کھی مٹی کو اینے جاک ہر ایک صورت عطا کر کے اسے یکنے کے لیے رکھ ویتاہے، مجھی محمار میرے ساتھ بوں بھی ہوتا ہے کہ میں بھول بی جاتا ہوں کہ میں نے کسی کو كنے كے ليے اسے تخليق سيلف ميں ركھا ہوا ہے۔ سيخليقي عمل ہے بھی تو عجب پُراسرار،

اس کی گہرائیاں کون ناپ سکا، اس کے اسرار کون جان سکا، کہانی بن جاتی ہے، جمی تھوڑی کی محنت کر کے بنانا پڑتی ہے، جھی بن بنائی آ جاتی ہے اور کردار، وہ بھی بھی چلتے چلاتے مل جاتے ہیں، بھی اندر سے باہر آ جاتے ہیں کہ اندر اور باہر دونوں دنیا کیں اپنی اپنی معنویت، وسعت اور اسرار رکھتی ہیں اور جھے یوں لگتا ہے کہ میرا اندر کا جہان باہر والے سے زیادہ پُراسرار، بامعنی اور ہمہ جہت ہے اس لیے جھے وہاں سے کردار تلاش کرنے اور انہیں اپنی کہانی میں سمونے میں زیادہ لطف آ تا ہے۔



رشیدامجد کا نام اردوافساند نگادی کے ان قبایاں ناموں میں ہے ایک ہے جن گا اختیاں سے جن گا استان کی کہانیوں گا آیا۔

میلی سفر جدید رووافسات کے ادتقاء کے ساتھ ساتھ جادی دباہے ۔ ان کی کہانیوں گا آیا۔

اختصاص یہ ہے کہ و فیم مرنی کیفیات کو فقطوں کی گرفت ہیں اور شیاء ہے جن نظر نہ آئے اور نستوں سے پیچا نے جیں ۔ انسان اپنے اروگر دیے ماحول اور اشیاء ہے جن نظر نہ آئے والے بیا نے اور انجیا نے بیش والے ہے بین نظر نہ آئے والے بیا نظر آئی ہے ۔ اس مطالع کے بیندھا ہے ، ان کی تقدیم و تجزیبے کی گوشش ان کے ہاں جا بھا نظر آئی ہے ۔ اس مطالع کے لیے انہوں نے جن کرداروں کو پیتا ہے ان بیس زیاوہ و تر کہا نیوں نے جن کرداروں کو پیتا ہے ان بیس زیاوہ و تر کہا نیوں شی بھی ایسے جی کردار اور در سائل ان کی اس کی اور داروں کی خصہ ہے جی دیا دو تر کہا نیوں میں بھی ایسے جی کردار اور در اور اور کہا نیوں میں بھی ایسے جی کردار اور در اور کہا نیوں میں بھی ایسے جی کردار اور در اور اور کہا نیوں میں بھی ایسے جی کردار اور در اور اور کہا نیوں میں بھی ایسے جی کردار اور در اور کہا نیوں میں بھی ایسے جی کردار اور در اور کہا نیوں میں بھی ایسے جی کرداروں کی میان کی اور در اور کہا نیوں میں بھی ایسے جی کرداروں کی کرداروں کی در اور کرداروں کی دیوں ہوں کی دیاروں کی کرداروں کی کرداروں کی کو در اور کیا تھی اور در کہا نیوں میں بھی ایسے جی کرنے در در کیا نیوں کی کرداروں کیا کرداروں کی کرداروں کرداروں کی کرداروں کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کرداروں کرداروں کی کرداروں کی کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کی کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کرد

المال الميال